

اسلاً كاروحاني ونفسياتي بيهلو

White Alle

ابومسعود اظهرندوی

مكتبه اشاعت القرآن، دبلي

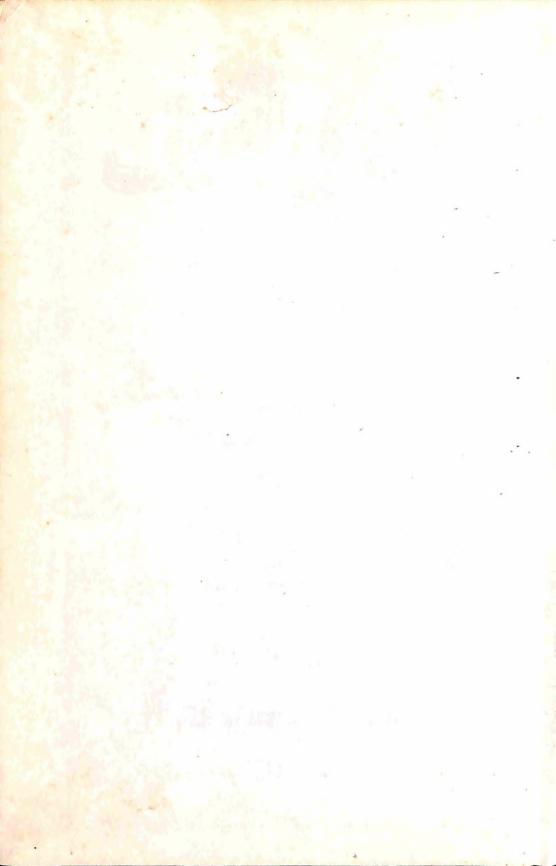





﴿اسلام كاروحانى اور نفسياتى ببلو﴾

تصنیف علامه محمد غزالی ترجمه ا بومسعود اظهر ندوی

ناشر

# مكتبه اشاعت القرآن

4159-ار دوبازار ، جامع مسجد ، د بلی \_ ۲ ۰۰۰۱



## فهرست

|            |                                         |                          | حميفيذ            |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|            | 711.6                                   |                          | مقرمه .ـ          |
| in the     | <u> </u>                                | اوراحان                  | اسلام، ایمال      |
| 11:15      | ے درمیان                                | براحيان اور بدسلوكي      |                   |
| A Comment  | 2 4 11 12 14 14                         | ں بنادیں                 | روحان کمال        |
|            |                                         | بر ہے                    | بزرگوں کے         |
|            | 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | ,                        | نقوشِ راه         |
|            |                                         |                          | صبروتنكر          |
| m/s have   | A CONTRACTOR                            |                          | خوب ورضا          |
| 100        | Tropic Sails                            |                          | نوکل _            |
| Haliful In | William Com                             |                          | . مجبت            |
| why with   |                                         |                          | اسلامی تصو        |
|            | ANNUALE.                                |                          | ۔<br>په سنربعیت و |
| il Astro   | Jack Broke                              | ا<br>الے بیع عجبت و نفرن | •/                |
| ill of the | اخ والله                                | /                        | به اليمان بالغه   |
|            |                                         |                          | ۔<br>ر نفساتی دجہ |
| of Place   | 1                                       |                          | ۔<br>یہ بدعت کام  |
| 1000       | May 18 Action                           | *                        | ۔ دنیا وآخرین     |
|            | (                                       | بادق کی وصب              |                   |

#### فجمله حفوظ

نام كتاب: است لامي تصوّف

راسلام کاروحانی ونفیاتی بیلو)

مصنّف : علّامه محمد غزاليّ

مترجم : ابومسعوداظهر ندوى

باراقال :

تعداد · : گیاره سو

طابع : فائن آفسيك وركس 4152أرد وبإزار ، د بلي ٢

فیمت : استی روبے

استر مكتبه اشاعت القرآن

۱۱۰۰۱ أردوبازار - جائ مسجد دبلي ۱۱۰۰۰

ملخ کے پتے:

رسیان فاوُنڈلیشن وقوی ۲۳۲ و ابوالفضال کلیو وجامعهٔ بخرنی دہلی ۱۱۰۰۲۵ کتب خانه عزیز بیر و اُرد و بازار جامع مسجد، دہلی فرید مبکرڑ ہو ۔ مثیامحل، جا مع مسجد، دہلی

## بسم الترالرطن الرحيم حرفے حیار

اَلْحَمُ وَلَيْدِينَ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةَ وَالسَّلاَ مُ عَلَىٰ خَاتُمِ النَّبِينَ وَالصَّلُوةَ وَالسَّلاَ مُ عَلَىٰ خَاتُمِ النَّبِينَ وَالمَالُ كَابِاَدُرى اسلام كانعان الناك كِ المَالِ فَي بِالدَّوْلِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى

تنزکیهٔ نفنس بعنی دل کی صفائی و پاکیزگی کی نربیت کو کچھ علمار نے اپنی توج کا خاص مرکز بنایا اوراپنے اپنے انداز ہیں اس میلان ہیں کا فی محنت ومثقت سے کام لیا ۔ بعد ہمیں مختصر طور بیراس

عل كونضوف كهاجان ككار

ن فنوٹ شکیۃ دلول کا ماوا بن کراس وفت سامنے آیا تھاجب فاسدنظام حکومت اور دنیا پری وعیش کوئٹی کے ماحول نے ملّت کے باشنورا ورخلص افراد کے بیے گھٹن کا ماحول بیدا کر دیا تھا۔

### انتاب اینے اسامذہ کرام کے نام

جینوں نے شفقت اور جانسوزی کے ساتھ میری تعلیم و تربیت کی کوشش فرمائی ان میں سے بعض مصرات اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ الشرنعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ اوران کے درجات بلند فرمائے۔ حضرات اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ الشرنعالی ان کی مغفرت خرمائے۔ حافظ صدلتی احدمر حوم ، ماسر شا پوعلی مرحوم ، ماسر سافظ صدلتی احدم حوم ، ماسر سافی مرحوم ، ماسر صدینی مرحوم ، مولانا غالب احس اصلاحی مرحوم ، مولانا حدم دوم ، مولانا محد اولین نگرامی ندوی مرحوم ، مولانا ابوالعرفان ندوی مرحوم ، مولانا ابوالعرفان ندوی مرحوم ، مولانا اسمان سدیلی مرحوم اوردولانا سلمان ندوی مرحوم ۔

آسمال آن كى لحد برستنجم افتاني كر\_

وبجراسا تذه كرام ك عربين الشرتعالى بركت وكاوران كاسابة نادبر فائم ركقيه

قراكم محمد لبن اعظمی، مولانا افبال احدفاسی، جناب محمد فاردن حال بمولانا احتثام اجمداصلاحی ، رشید کونتر فاردنی، داکم محمد اجتبارندوی، مولانا سجیدالرحمٰن الاعظمی ندوی، مولانا حبیب الرحمٰن سلطا بنپوری مولانا ناهرعلی ندوی، مفتی طهورا حدندوی اور مولانا محمد البع ندوی حفظهم الشر

السُّرْ تعالىٰ ان سب حضرات كوجز استے خيرسے نوازے .

خاک ِکونِ پا ابومتوداظهرندوی حدیث، تفییراور فقد کے امام ہواکر نے تھے بیروفیسر فیسر فیلتی احد نظامی "ناریخ منائخ چیت "بیں لکھتے ہیں:

"ظاہ ولی النہ نے قرآن اور مدین کے علم کو ایک پیروم رشد کے لیے لازی قرار دیا ہے حضر کے کیے کئیں معافد رازی کا کہنا ہے کہ تبین قسم کے آدمیوں کی صبحت سے بینا چاہیے۔ عافی عالموں سے کمارو چا بیوس فیتروں سے اور جا ہل صوفیوں سے حضرت بابا فرید گئے شکر تفرابا کرتے تھے کہ جاہل پیر مخر شیطان ہو جا تا ہے اس کی کاہ حقیقت اور سراب ہیں انتیاز کرنے سے فاصر ہیں ہے وہ دل کی مخر شیطان ہو جا تا ہے اس کی کاہ حقیقت اور حقیقت کا علم رکھتا ہو اگر البا ہو کا تو وہ نو دہ نو دہ نو دہ نو دہ نو دہ کو دکی نامٹر دع بیار یوں کی صبح تشخیص اور مناسب علاج نہیں کہ ہے کہ الباہونا چاہیں انتیاز کو اللہ ہو کا تو وہ نو دہ نو کی کہ نو تا بی دہ نو ہیں کہ نو دہ نو دہ نو کو کی کہ نام دہ نو کی کہ نو کی کہ نام دہ نو کی کہ نام نو کی کہ نو کو کی کہ نو کی کہ کو کی دیل نہیں اور کو کی کہ نو کی کہ نو کی کہ نو کی کہ نو کی کہ کو کی دیل نہیں اور نو کی کہ نو کی کہ کو کی دیل نہیں اور کو کی کہ نو کی کہ کو کی دیل نہیں اور کو کی کہ کو کی دیل نہیں اور کو کی کہ کو کی دیل نہیں اور کو کی کہ کو کی کہ کو کی دیل نہیں اور کو کی کہ کو کی دیل نہیں اور کو کی کہ کو کی کہ کو کی دیل نہیں اور کو کی کہ کو کی کہ کو کی دیل نہیں کو کی کہ کو کی

رّاريخ شائخ چينت س م - ۵)

اورخو د نصوف کے راسنے سے درا نے وال خرابیوں بر حضرات صوفیہ ہی سب سے زیادہ اور سخت تنفید کرنے رہے ہیں مولانا رشیدا حمد کنگوئی نے ابک بار فرایا ؛

''ابنداسے اوراس وقت تک جس فدر صرر دین کوصوفیہ سے بینجا ہے انناکسی اور فرقہ سے بہنجا ہے انناکسی اور فرقہ سے بہیں بہنجا ۔ ان سے روابت کے ذریعہ سے بھی دین کو صرر ہوا اور عفا گد کے لعاظ سے بھی اور اعمال کے لعاظ سے بھی اور اعمال کے لعاظ سے بھی اور اعمال کے لعاظ سے بھی اور فرمایا کہناب رسول اللہ صب ورخیالات کے لعاظ سے بھی کہ بڑے سے بڑے کا فرکولا الاالااللہ رسول اللہ صب داللہ علیہ وسلم کی قوت روحانی کی یہ حالت تھی کہ بڑے سے بڑے کا فرکولا الاالااللہ کہتے ہی مرتبہ احسان حاصل ہوجا نا تخاج س کی ایک نظیر یہ ہے کرسحار شیخ عرض کیا کہ ہم پا خار بیٹیا ب

صحیح الفکراور سنینه کردار مے خلص علمار نے ملّت کے افراد کی صحیح خطوط بر تربیت اور کردار سازی اور در دار کا نور دار کے خلص علمار نے ملّت کے افراد کی شک بنیں کہ صحیح تصوّف نے دین اور دین کی خدم ات ان خدمات انجام دیں۔ وملت کی عظیم الثان خدمات انجام دیں۔

صوفیائے عظام رہا بنبت کے فائل نہیں تھے بلکہ دہ جس جیز کو نزک کرنے پر زور دیتے تھ دہ دنیا نہیں بلکہ دنیا کا غیر ذمے دارانہ فیے اعتدلا نہ استعمال تھاکیونکے بقول مولانا آزاد '' دنیا نہیں بلکہ دنیا کا بداعتدلا نہ استعمال ہی دومانی سعادت کے فلان ہے''

صوفبه کہنے تھے کہ انسان الشرکی دی ہوئی سبنمتوں سے فائدہ اٹھائے،اس کا تنات کی ایک ایک ہے۔ اس کا تنات کی ایک ایک چیز سے متغید ہولیکن اس طرح کہ دنیا کی مجست اس کے دل کو آلودہ نہ کرنے پائے اور جب جان دینے اور اس کی لڈتوں سے دستبرداد ہونے کی دعوت دی جائے تو دہ لبیک کہتے ہوئے اس طرح دوڑے گویا بھو کے کوغذا اور بیا سے کو پانی کی بکار نمائی دی اس کی زندگی کام کرز و محور رضائے فدادندی بن جائے۔

" سٹینے ہجو بری نے ایک ہزرگ کا فول نقل کیا ہے کہ نیفیروہ نہیں کرجس کا ہانھ نوشنہ سے خالی ہوبلکہ نیفیر وہ ہے جس کی طبیعت مراد سے خالی ہو''

سطفرت نظام الدین اولیا، قرمانے ہیں کو ترک دنیا کے بیعنی نہیں کو کی اپنے آپ کو منگا کر سے اور کھائے تھی اور منگا کر سے اور لئا کہ نظام الدین اور کھائے تھی اور منگا کر سے اور لئا کی جو چیز بھی پہنچے اسے رواد کھے لیکن اس کے جمع کرنے کی طرف رغبت ناکرے اور ندل کو اس سے لگائے۔ نزکِ دنیا یہ ہے ''

#### ( تاریخ مثالئخ چشت از خلیق احد نظامی ۲۰

صونیائے کرام السرنالی مجسمی کو مرکز توج بنانے کھے لیکن بہنوی اخلاق اور تحلوق خوا سے مجت کی کو کر توج بنانے کھے لیکن بہنوی اخلاق اور تحلوق خوا کے محبت کی کو کھر النا آزاد آئے کے بقول "خدا کی مجبت کی دور اس کے بندوں کی مجبت ہیں سے ہو کر گزرتی ہے جوانیان چاہتا ہے کہ خدا سے مجبت کرنا ہے گئے۔ " روالہ بالا)

تصوب شربعيت برعمل كے علادہ كھ نہيں ابن جوزي كہتے ہيں كە " فدمات صوفيہ قرآن،

کانے ایکاس طرز عل نے علم وفضل اور نربیت وارناد کی بڑی بڑی مندوں کو بے انزی نہیں کرڈوالا بلکہ انتجاب انتخاب کرڈوالا بلکہ انتجاب انتخاب کرڈوالا بلکہ انتخاب میں انتخاب کے خرابی نک کا ذریعہ بنا ڈالا اور بقول اقبال "عفا بول سے نشین راغوں سے نصرت بن آگئے۔

پہلے کے بزرگ اس معاطے بیں بہت اعتباط سے کام لیتے ستھ کوالیسی ذیتے داری کے منصب برکوئی نااہل شخص فائز نہونے پائے۔ شیخ نصبرالدین جراع دلی کامنہور وافغہ ہے کہ انھوں نے وفات کے وقت کسی کوا بنا جالتین بنانے کے اہل نہیں مجھانو حکم دیا کہ کسی کو بھی اس منصب بر فائز نہ کیا جائے اور ان کا خرفہ وغیرہ انہیں کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔

تعتون وطریق کے تعلق سے ایک بڑی کمی بہائی جانی ہے کہ اسمہ وفقہانے مسلط میں انتقاب میں کہ اسمہ وفقہانے مسلط میں انتقاب میں اور بے مثال خور وٹوض کے ساخدان موغوعات برسیر حاصل جنیں سامنے لائے اس طرح انسانی فلب اور نفیات سے متعلق موغوعات کو ابنی توجہ کا مرکز بہیں بنایا آپ کو احسان اوکل، صبر واستقامت ہمکر وقاعت متعلق موغوعات کو ابنی قرح کا مرکز بہیں بنایا آپ کو احسان اوکل، صبر واستقامت ہمکر وقاعت مضاب بنایا ہیں ہی مل کی کھے کتا ہیں مصاب میں مار محمد میں مارک کی ہے کتا ہیں جو بعض مضرات صوفیہ سے منسوب ہیں ان ہی علی اسلوب کی کمی ہے اور رطب ویالس کا جموعہ بن کر وکھی ہیں جن سے صاف رسان رہنائی حاصل کرنا مشکل ہوجا نا ہے۔

به تماب عالم اسلام کے تنہور ساحب قلم علّامہ محد غزالی مرحوم کی کمناب دالمجانب العاطفی صن الدسلام) کا ترجمہ ہے ۔ کہ بین کہ بین کورٹ تنفی کے ساتھ ۔ جس بین اسی غلاکو بیر کورٹ کو نشک کی گئی ہے اور جدید اسلوب بین ندکورہ موضوعات کو بحث کا مرکز بنا باگیا ہے چندموضوعات ان کی دوسری کمنا ہے دوسری کمنا کردو کے کمنا ہے دوسری کمنا ہے دوسری کمنا کردو کے کمنا کردو کمنا کہ دوسری کمنا کہ کمار کمارک کمارک کمنا کہ کمارک کمار

بارگاهِ الله مِن عاَجزاء النماس ب كروه اس كناب كوننرف بنوليت سے فواز اور لسے عام فائدة كا فرييد بالتے و كا توفيقى الآبالله و عليد الديكلان

الومعود اظهرندوی یم جوری 1999ء

جامعة الهدئ سيداحوشيذگر، نزدجگدليپور صلع سلطانپور ـ يو پي د غیرہ کیسے کریں اور حق تعالیٰ کے سامنے نیکے کیونکر ہوں۔ یہ انتہاہے اور ان کو مجاہدات وریاضات كى ضرورت مذہبونى نفى . اور بەنۇت بەنبىنى نبوى صحابىي نفى مىگر جناب، رسول المئر نسيلے السُّرعليدة م سے کم۔ اور نالبین میں بھی تھی مرک صحابہ سے کم کیکن نتیج نابعین میں بہ فوت بہت مہی کم ہوگئ۔ اور اس کمی کی تلا فی سے بیر بر گوں نے مجاہلات اور ریاضا ن ایجاد کیے جوایک زمانہ کک تو محض وسائل غیر مقصودہ کے درجہ ہیں رہے مگر جول جول نیرالقرون کو بعد ہوتا گیاان ہیں مقصو دیت کی شان پیدا ہوتی رہی اور و قتاً فو قتاً ان بیں اضا ذہبی ہونار یا جس کا نینجہ یہ ہوا کہ دہن ہیں بے حدید عان علمی وعلی وا عتقادی داخل ہوگئیں محققیق صوفیہ نے ان خرابیوں کی اصلاجیں بھی کییں مگر ان کا نتنجہ صرف انناہوا كەن بدعات بىل كېچەكى بوڭكى كېكى بالىكل ازالەر: ببوا - مجد دالەن نانى اورسېدا حدصا حب ندست اسرارىم كانام خصوصيت سي لباا در فرمايا كران حضرات فيهمت اصلاحيس كي بين مكر فاطرخواه فائده نهبي ہوا بنز بھی فرمایا کم حق نعالی نے ان حضرات برطر بن سنت منکشف فرمایا تفا کرطر بنی سنت میں يربر الى بركت مي كرمنيطان كواس بين رهزني كامو فع بههن كم ملنا هدينا نچه ايك كلي بون بات يه ہے کہ جن امور کا جناب، رسول التُرصيط السُّرعليه وسلم نے استام فرما يا ہے جيسے نماز با جماعت وغيره. اگر کوئی سخنی کے سانخدان کی پابندی کرے اور فرائض و واجبات پسنس کا پورا اہمام کرے ۔ قویز و انس کو دمسوسہ ہوتا ہے کہ میں کامل بزرگ ہوگیا اور مز دو مرے اسے ولی اور بزرگ سمجھتے ہیں۔ لیکن الكركوني ان الموركا امبتهام كرسے جن كا جناب رسول السّر صلے السّر عليه وسلم نے ابتهام نہيں فرما يا مثلاً عاشت ' صلوٰة اوابین د بغیره کا پابند ہو تو و ه و د بھی سمجھناہے کداب بیں بزرگ بیوکیاا ورد وسرے بھی سمجھتے ہیں كراب بربزدك بوكيا اسى نقر بركے دوران بي حضرت في يجي ارشا دفرمايا كرشارع عليه السلام ف احمان كومطلوب قرار دیا تفا مگر صوفیہ نے بجائے اس كے استغراق كومفصود بناليا "

(ارواح نُللة ص٨٠- ٢٤٩)

تصوف وطرنقین، کے اس سلطے کو برباد کرنے بیر ابڑی مذنک مورد نثبت کو دخل رہا ہے۔ بعنی جن مرشد بن کوام نے سخت محنت وریاضت سے علم حاصل کیا بھر بڑی مشقتوں سے نز بریت حاصل کی اور اپنے بے مثال قربا نبوں سے مفام حاصل کیا تھا ان کی جانبنی بعد بی بیٹیز جگہوں پر دراثت کے طور پر مشقل ہونے لنگی اور نااہل لوگ ان کے مصوبوں پر فائز ہوکر دبن کی نہومت، کے بجائے دنیا بلکشایدا بنے رو عانی وجو دہی ہیں کمی محسوس کرنے لگیں جس سے بہت بڑے فتنہ کا دروازہ کھل سکتا ہے۔

تفوق فی کی آبوں ہیں انسان سے اپنے رب سے ساتھ تعلق اور خود اپنے نفس سے ساتھ تعلق بر کھے گفت کو ملی منظر کے جذبات اور ذاتی احلیات جیسی ہے اور بیا حاسات جا ہے جتنے بیجے ہوں علمی خصوصبات کی تھی نے اور ذاتی احلیات جیسی ہے اور بیا حاسات جا ہے جتنے بیجے ہوں علمی خصوصبات کی تھی نے ان کی فیمین کم کردی ہے کیونکے علمی انداز عمومیت اور محوس جیزوں برمبنی ہوتا ہے ذاتی اور حاص احساب بر نہیں ۔ اس بینے تعمون کی کتابوں میں بہت سی غلطیال درانداز ہوگئی ہیں اور عام احساب بر نہیں ۔ اس بینے کہ ہم یا عظیال درانداز ہوگئی ہیں اور حام اور کیا عام حقیقت ہے اور کیا ذاتی ذوق کی ترجمانی بھر بھی انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم یا اعتراف کریں کو ان حضرات اور کیا ذاتی خوق کی ترجمانی بھر بھی انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم یا اعتراف کریں کو ان حضرات نے ان بہوؤں پر توجہ دی جفیں دوسرول نے توجہ کام کرتہ نہیں بنا بانتا۔

اگران حضرات سے نفس کے باطن حالات سے نعلق ایجان کے نتیبوں برگفتگو ہیں خلطیاں ہو ہیں نوان لوگوں کی غلطی اور زیادہ شدید ہے جھوں نے انھیس نظرا ندازی کر دیا۔

سچربه که غلطبان صرف تصوّف کی کتابون ہی بین نہیں ہیں ۔۔۔ اگر چوان بین زیادہ ہیں۔۔۔ اگر چوان بین زیادہ ہیں۔۔۔ تفییر، سیرت اور فقد کی کتابوں میں بھی البین غلطیاں مل جائیں گی جو الشرنغالی اور اسے آگاہ کرنے اور جن کا بردہ چاک کرنے کے بیے اسمہ و علمار کوششیں کرتے رہے ہیں۔

ہارے علی در نہ کو ایک بڑے علی جہاد کی صرورت ہے جو اسے دہم و گمان کی جیزوں سے پاک کرے احکام دمائل ہیں کتاب وستنت کی اصل جیاب سے مطابن کر ہے۔

نصوف جن خفائق کو موصوع بنا ناہے انھیں اسلام سے دوسرے خفائق کی طہرح کتاب وسنت کی دفتی ہیں واضع اور روشن کونے کی صرورت ہے۔ اور اس راہ ہیں جن حصرات فیر سنجی استفادہ کیا جانا چاہیے۔ فرائی ہے ان سے بھی استفادہ کیا جانا چاہیے۔ دوطرح کے لوگوں ہر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ دوطرح کے لوگوں ہر مجھے افسوس ہوتا ہے۔

ايمان ك يعض شعبول برانناكا في تكها كيا ب كه الخيس كو پورا اسلام سمها جائي كاجير فقرعبادات سيمنعلق طہارت مماز اور زكواة وغيره كے بالے ميں اور فقر مراملات سے منعلق خرید و فروخت اورمعاننره کے افراد کے درمیان اورخاندان کے افراد کے درمیاں نعلقا وغیرہ کے بارے میں.

ہمارے عظیم دین کے بارے میں کافی علمی تحقیقات کی گئی ہیں اور ان میدانوں کو بہت

سارے ائمہ نے اپنے غور و خوض کامرکو بنایا ہے۔

ليكن نفسياتى داخلانى دجذبائى ببلوول براتى وجنبي دى كئ وصو دطهارت برقو آب كو بے شمار کیا ہیں مل جائیں گی لیکن الٹر تعالیٰ کی محبت، اخلاص، تذکل، تقویٰ اورصبرد سے ویخره یو، جوایمان کے شعبوں میں سرفہرست بلکاس کے اہم ادکان ہیں، بہت کم لکھا گیاہے جیکداک معانی کی بہنزین نشر رائح و نوضیح اسلام کی بہترین خدمت ہے۔

بلكه كها جاسكت بع كرعبادات ومعاملات جيد ظاهرى اعمال بعي اسى وفت مكل موت

ہیں جب ان کے سیمیے اندرونی و قلبی جذبے بوری طرح کار فرما ہوں۔

آج جب عصری نغلیات کی بلغار ہے اسلامی تربیت کے میداک بیں ان نفیانی وقلی نعلیا كى انتهائى صرورت ہے۔ اگر ہم دول كى بهترين تربيت مذكر سكے اور ايمان كوتمام نظرياتى و خلى ستونوں پر کھڑا نہ کرسے تونی نلیں عصری تعلیمات کی بلغارے انزان سے بِج بہیں بجیں گا۔

انسان کے گرم جو ثانہ جذبہ کے ساتھ جتی علی ونظریا تی گیا ہی ہوگ اس فدرانسان کادین نافص ہوگا۔ ہو قوت مخلص نو ناک ہرسے بھی ہٹانے کے چیکہ بن خودناک ہی توڑڈا ہے گا ایمان کے لیے عقل اتن ہی مزوری ہے جننی کسی داستہ چلنے والے مما فر کے بیے نگاہ۔ اگروہ کاہ ہی سے محروم ہوگا تو کیسے بیرھی داہ پر چل سکے گا ؟

اس طرح کے لوگوں نے جذبہ کی شدّت ہیں بہت سی بدعات ایجاد کرلیں جنیبی وہ نجا کا ذریعیہ سمجھنے لگے اسی طرح متعدّد محدود فدر و قیمت کی اطاعتوں کو حدسے بڑھا ڈالا، جبکہ اسلام کے اہم مفاصدا در ذیئے داریاں ان کی تکا ہوں سے ادھمل ہوگئیں اور مختلف چیزوں کے درمیان تو ازن کا اعیب احماس ہی نہیں رہا۔

نفس انبان کو کتابڑا دھوکہ دنیاہے جب ایک عل کواس کی تگاہ بیں اہم بنادیتاہے اور دوسرے عل کو غیراہم جبکہ دوسراعل زیادہ بہتر اور ضروری ہوتاہے۔

یں ایک ایسے بڑے افرکو جانت ہوں جو ہردقت ہاتھ ہیں تیجے یے ذکر کیا کرلا تھا۔
اور اسے تقویٰ کی علامت اور اپنے آپ کو اس کی بدولت واصلین ہیں سے بھتا تھا۔ ایک دن
ایک جلسہ ہیں کئی مقررین نے تقریرین کیں وہ صاحب بھی مقررین ہیں تھے۔ اکلے دن اخباروں خب اس کی خبرتا لئے کی توان صاحب کا نام غائب تھا۔ وہ صاحب غصقہ سے ابسے لگئے تھے
حب اس کی خبرتا لئے کی توان صاحب کا نام غائب تھا۔ وہ صاحب غصقہ سے ابسے لگئے تھے
کہ پاکل ہو جا بیس کے۔ منود ونمائٹ کے اس شوق سے ساتھ تدین کی یشکل صیح ایمان سے
مطابق منہیں ہوسکتی۔ وہ صاحب اپنے نفس کی بیار بوں کا علاج کرنے کے بجائے ذکر واذکار سے
غالباً انھیں من ید بڑھا وا دے رہے تھے۔

اس طرح کی بیار بور سے ساتھ تو تھی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہوست۔ اسلام کے اصول و فروع کو نقصیلی طور پر سیھنے اوران سے مطابق عل بید بغیر کوئی بھی جذبہ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنے دلوں میں بیرجوش جذبہ اور السر تعالی اور اس کے رسول کی شدید محبت محموس کرتے ہیں کی شدید محبت محموس کرتے ہیں لیکن کتاب و سنت کے احکام کے تعلق سے بہت کم علم رکھتے ہیں اور جو کچھ جانے ہیں اس کے لیے شدید تعصر ب رکھتے ہیں مزید جانے کی کوشش نہیں کرتے ۔

دوسری قسم ان اوگوں کی ہے جن کے پاس فرہائت، علم ہیں وسعت اور بیان کی صلاحیت قبی ہوت ہوت اور بیان کی صلاحیت قبی ہوتی ہے وہ میں مشخصے اور غلط سمجھتے ہیں مطلوبہ عبادات بھی او اکر لیتے ہیں سیکن سرونہ رہوتے ہیں ان کے دلوں میں قیاوت اور شختی وختونت ہوتی ہے ۔ دوسروں کی غلطیوں پر سمور کی المطیوں پر سمور کی المطیور کی معلم ہے اس پر سمور کی اطہار کرتے ہیں اور اس طرح انھیں جو کچھ صبح علم ہے اس پر سمور کی اطہار کرتے ہیں۔

بعن جذبه والے لوگوں برجہالت وخرافات کا غلبہ ہؤنا ہے اور وہ واضح سترعی احکام کو بھی سمجنا نہیں چاہتے جبکہ بعض دوسرے لوگ اپنے علم کی بنا پر ننجر کا شکار ہو جانے ہیں وہ دل کی آفتوں پر توجہ دبنے السرتعالی کی مجست ہیں گرمجوشی اور سندوں پر شفقت سے کام لینے کی ضرورت ہی نہیں سمجتے۔

امام ابن قیم مهبهت بیهله اس کی شکابت کر چکے ہیں کہ تبعن مدرس، مفتی اور فاصی لیسے ہیں جن کے علم کے با سے میں تو کو فی اعتراض نہیں کیا جاسکتا لیکن ان کی طبیعت بر شدّت و ختونت اور دل کی قیا و ت کا غلبہ ہے۔

ایک کامل ملان کا ذہن اور فلب دونوں روشن ہونے چاہیں اوراس کی گاہ طاہری ہ باطنی دونوں اعتبار سے نبز ہونی چاہیے۔ السّر تعالیٰ سے تعلق اور کو گوں کے ساتھ معاملہ میں اس کے نظر پراورجذبہ دونوں کوہم آہنگ ہونا چاہیے یہان نک کریہ بیۃ لگنا مشکل ہوکہ اس کی عقل زیادہ نبز ہے بااس کا دلی جذبہ زیادہ طاقتور ہے۔

ید دونوں صفیتی خوداسلام ہی سے ماخو ذہیں کیونکواسلام اپنے عقائد ذہی صحت کے لحاط سے ابنی فکری بنیا دوں پر فائم کرتا ہے جو حاب اور البخیز نگ کی بدیہی معلومات کی طرح واضح ہوں۔ عام معاملات اور نئے ممائل کے نعلق سے اس دبن سے عقلی سنوں بالسکل محصوس ہیں۔

## اسلام ایان اوراحان

حضرت عرض ایک بهت منبور دوایت ہے۔

حفرت عمر تن الخطاب سے روایت ہے کوایک دن ہم رسول السر صلے السر علیہ وسلم کے پاسس بیھے ہوئے سنے کہ جارے پاس ایک شخص آیا جس کے کہر انتہائی سیاہ جس کے کہر انتہائی سیاہ سفیدا وربال انتہائی سیاہ ہم ہیں سے کوئی اسے جانتا تھا۔ یہماں تک کہ وہ رسول السر صلے السر علیہ وسلم کے باس آپ کے گھٹوں سے اپنے گھٹے ملاکر بیٹھ گیاا ورانی دونوں رانوں پر دکھلیں بھر کہا؛ مسول السر صلے السر علیہ وسلم نے فرمایا؛ اسلام یہ رسول السر صلے السر علیہ وسلم نے فرمایا؛ اسلام یہ اور محد اس کے رسول السر صلے السر علیہ وسلم نے فرمایا؛ اسلام یہ اور محد اس کے رسول ہیں اور سمان کے روز یہ معان کے دوز یہ کرو ، زکا ق دو، رمضان کے دوز سے کمر و ، زکا ق دو، رمضان کے دوز سے کمر و ، زکا ق دو، رمضان کے دوز سے کمر و ، زکا ق دو، رمضان کے دوز سے کمر و ، زکا ق دو، رمضان کے دوز سے

عَنْ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ وَضِى اللَّهُ عَنْ لَهُ عَنَ لَهُ عَمَالَ بَهُ مَانَحُصُّ وَجُلُوشُ عِنْ كَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ أَوْجُلُ شَكْرِ يُكُ وَاتَ يَوْ مِ وَوْطَلَحَ عَلَيْنا أَوْجُلُ شَكْرِ يَكُ بَيَا صِلَ عَلَيْهِ وَ أَشُكُ السَّفُ مِن وَكُل بَيَا صِلَ عَلَيْهِ وَ أَشُكُ السَّفُ مِن وَكُل الْحَيْدِي هُ مِنَا الْمَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ النَّيْمِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَحِلْ النِّهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى فَحِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ ال

یے وزن بی دےگا۔

جذبہ کی سیجاتی ،علی کوتا ہی اور دین میں اپن رائے اور خواہ ش نفس سے کوئی بات کہنے کا عذر نہیں بن سکتی ۔ اسلام سے سرحیتے واضح ہیں۔ انھیں سے احکام لیے جا سکتے ہیں کسی بھی انسان کوان میں کمی زیادتی کی اجازت نہیں۔

بعض متصوفین کو صبیح حدیث برصندیت یا باطل حدیث کو ترجیح بیت دیجیا جا ایم کیمی وه ایست فقر آن کریم کی اصول فقدین کہیں نام و نشان بھی نہیں کیمی فرآن کریم کی عبیب وغربب نفسیر بیان کرتے ہیں جن کا حدیث میں دور دور نشان نہیں ملیا۔

اس طرح کی چیزیں ہر گر: فابلِ قبول نہیں ہوسکینں کیو بکان سے فتنوں کے دروازے لہ ہیں

دومسری طرف علاح خوں نے دبن احکام کو بخوبی پڑھ رکھا ہے' احکام کے ماکل اور تفقیلات قبتانے ہیں لیکن ان کی دوح پڑگل سے توجّہ فینے ہیں ۔ مثلاً نماز کے فرائق، واجبات ہنن ویخیرہ تو تفقیل سے تبایئں گے لیکن نماز کی روح پر زیادہ زدر نہیں دیں گے۔

بعض حضرات فرآن کی تفسیر جی کریں گے تو زبان کے فواعد احکام الفاظ کی بلاغت وغیرہ پر توزیادہ زور دیں گے لیکن قرآن کر بم کے پیغام کی دوح کیا ہے اس پر کم ہی توجہ دیں گے جبکہ تفسیر کی بنیادی چیزوہی ہے

اس کتاب میں ہم نے اسلام سے بعض ایسے ہی بہلوؤل کی قرآن وسنّت کی دونتنی میں نشریح کرنے کی کوشنی میں نشریح کرنے کا کورٹ شک کی ہے۔

وَيِنُّهِ الْحَمْلُ ٱذَّلَا و آخِرًا

محدغ.الي

کیا ۔آگ کھ دیرسوچنے کے اندازیں بیٹھے ہے بيم فراماع التم يو تصف والع وجانة بهوين فيون كيالله وراس كرسول بهنزها في اي آي فرايا يجرلي ففرخوب تهادون كان آئے تقدم ا) اس مدسين مين اسلام ابيان ا دراحيان ايك بي حقيقت كم مختلف سهاد و سعيتي كرر ب أي اوريه بيلواس حفيقت كو واضح وروش كرفي بي ايك دوسم يك مدد كاربي اى بيه مديث كرآخرس بدالفاظ مدكورين كدد يرجبريل عقر جوتمهين منهارادين محلف آتے تھے" وه دین کباہے بن کی دضاحت کرنے حضرت جبریل ایے تھے ؟ اگر ہم طا ہری سلوک اور عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ اسلام ہے۔ ا کردل کوآماد ہ کار کرنے والے بینین وعفیدہ کے اعتبار سے دکھیں تووہ ایمان ہے اوراگر واضح ایمان اورصالح عمل کے متزاج وآمیزش کی صورت میں کمالِ اواسکی سے ا عنارسے دکھیں تو وہ احسان ہے۔ يه سارم عنهوم ايك دوسرے سے قدانهيں كيے جاسكتے۔ ايك سرمبز وتناداب درخت كو ديجية -اس كاننا قرب و دوركى شاخوں كوغذا بيہنجا السے۔ اس سے پنتے سابہ فراہم کرتے ہیں اور شہنیاں مجیل ر مھراس درخت کی شا دا بی خود کئنی دلاً و برز و توشکوار بونی ہے۔ لیکن می مختلف مناظر دہن ہیں اوراس کے باہر، درخت کی محل صورت اوراس کی دھد يراتزازاز نهبن بوتے۔ جن عناصر سے دبن کی حفیقت تشکیل بانی ہے تھی ان کے درمیان باہمی ربط کمزور میڑ جا ناہے نواسلام ایک گروآلود عل بن کررہ جا ناہے جس کے پیچیا بمان کی فوت جلوہ گرنظر تہیں اً نن يا ابيان مربين بهوجا ناب اورضيرين زندگي كي روح بنين بچونك يا تا يا احمال مض كماك بن كرره جاناب يحض اوراس كى بالادسى اس بيديمايان نهين بوياتى -

رکھو اور حج ببیت النٹر کرو اگر وہاں تک بہنے سکتے ہو۔اس نے کہا آپ نے سے کہار حضرت عرف کہتے ہیں ہیں حیرت ہوئی کہ وہ شخص آپ سے یو چھ بھی رہاہے اور آپ کی تصدیق بھی كرر الب بعراس شخص نے كہا اتھا مجھے ايمان كىبارى بنائية أب فى مايا: يدكم ایمان لا و استربرا وراس کے فرشتوں برُا دراس کی کتابوں پراوراس کے رسولوں پر اور قبامت کے دن پرادر نقد بر براس کے خبر وسٹر کے ساتھ ابیان لاو ، اس شخص نے کہا، آپ نے سیح فرمایا بھر كهاا يهامجه احمان كحبالي يب بتاييخ أبي فرایاداحان بہے کالٹری عبادت اس طرح كرو كويا اسے ديچھ رہے ہو اور اگراليا مكن يه ہوق و واقتہیں دیکھ ہی رہاہے۔اس شخص نے کہا آپ نے سیج فرایا بیمرکہا چھا قیامت کے باسے بن بتائية آئي فرماياجس سودها جارام وه يوهيف والعصر زباده أس كربات ينهب جاننا اس نے کہا اچھا مجھاس کی علامتوں کے باسے بیں بنائے آپ نے فرایا رقیامت کی علامتوں بیسے يةي) حب لوندى الشاكل كوعنف لكر حب تم في يجوك لوكون كرح وكم برجيني والون ا در برمان چرانے والوں کو دکھو کہ (عالیشان) عارتیں بنانے ہیں ایک دوس سے مقابلہ کررے ہیں بھیر شخص جلا

وَتُصُوْمَ مُرَمَضَانَ وَتُحُجَّ الْبُسِيْتَ إِنِ اسْتَكُلُوْتَ إِلَيْهِ سِبِيْلًا ، قَالَ : صَدَّفَّتُ عَالَ: فَعَجِبُنَاكَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُ مُ قَالُ ؛ فَأَخْدِ بِرُفِي ْعَنِ الْإِنْيَمَانِ؟ مِسَّالُ: ٱنْ تُنْ وَمِن بِاللَّهِ وَمَلْ كِكَتِهِ وَ كُتُشِهِ وَدُسُ لِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِ رِ وَتُقُ مَسِنَ جِالْقُلُ لِنَعَيْرِهِ وَشَرِّهِ صَّالَ؛ صَلَّاقَتَ: قَالَ فَأَخْبِرُ فِي عَنِ الْإِهْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُلُ اللَّهُ كُأْنَكُ تَرَاهُ فَإِنْ لَكُمْ مَكُنُ ثَلَاهُ مِنَا لَكُ يُرَكِ عُدالَ: صَدِلَ قُتَ ـ قَالَ: فَالْجُبُونِيْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَالْمُسْعُولُ عَنْهَا بِٱعْكُمَ مِستَ السَّائِلِ، قَالَ: فَاهْدِرُنِيْ عَنْ اَسَالَاتِهَا، قَالَ: اَنْ تَلِيلَ الْاَمَتَةُ كُنَّبُهُا ، وَأَنْ شَرَى الْدُحُفَاةَ العُسَرَاةَ الْمُعَاكَةُ رِعَاءُ الشَّاءِ يَتَكُا وَكُوْنَ فِي الْبُشْيَانِ-سُتُمَّ إِنْطَلَقَ-فَلْبِسَ مَلِسِيًّا شُمَّ حَالَ دِلِيُ ) بِيَاعُهُرُ ﴾ أحَدُ دِي مَنِ السَّاطُلِ: قُلُثُ: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ إَعْلُمُ ، قَالَ : هٰذا جِبْرِثِيلُ ٱتَاكُمُ يُعَلِّمُ مُرْدِينَكُم - (مسلم-١)

هُدَّ ى قَابُشُرِئِ لِلْمُ وُمِنِينَ هُ الَّذِينَ يُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤنَّونَ السَّلُواةَ وَهُمُ مِ إِلْاَحِرَةُ هُمُ يُوْقِنُونَ -النحل ٢- ٣)

مخين كى صفت بيان فرما ناسد: تِلْكَ الْبُ ٱلْكِتْبِ ٱلْكِكِيمُ هُلَكًا تَكِيمُ لِلْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَ

لُوَثُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْاخِرَةِ كُهُمْ يُوْفِيْنُ وَلقال ١٣٠١ مونین اور محنین د دنون کی صفات و سی بیان کی گئیں۔

قُلُ إِنَّ صَلَوْتِي وَكُنْسُكِي وَمَحْسَايَ وَ مَمَاقِيْ يِللَّهِ دَبِّ الْعَالَمِيْنَ هُ لَاشُولِكَ لَـهُ وَسِبِ ذَالِكَ ۗ أُمِنُ صَّ وَانَـٰا أَوَّلُ المسلمين - (الانعام ١٩٢-١٩٣) الْمِهُ حُدَّانُ الْحُونَ مِنَ الْمُعُومِينِ لِيْنَ ٥ وَاَنُ اُرِّتِهُ وَجُهَلِكَ لِلسِّرِينِ حَنِيُهُ ۗ ح

ربونس- ۱۰۴- ۱۰۵) قُلُ إِنِّي ٱمْمِرُكَ اَنْ اَعْبُكَ اللَّهُ مُخْلِصًا كَهُالِ يَنِينَ لَا وَأُمِنُ سُدُ لِأَنْ ٱلْكُونَ أوُّلُ الْمُسْلِمِينَ- والنام ال-١١) وَمَنْ اَحْمَنُ دِيْنًا مِمَّنَ اَسْلَمُ وَجُهَهُ لِللهِ وَهُوَمُحُسِنً.

ہرایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے يے جنماز قائم كرتے ہيں اورزكو ة دينے ہيں اور كيروه اليسه لوك ببي جو آخرت بر بوراليتين رکھتے ہیں۔

يه كتاب حكيم كي آيات بين. بدايت ادر رحت نیکو کار لوگوں کے لیے جو سمار قائم کرتے ہیں زكوة دينے ہي اور آخرت پريفين رکھتے ہيں۔

آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں اسلام کے جوار کان تبائے گئے ہیں نماز روز ہان میں نمایاں ہیں۔ الترتعالى فرماتك

کہومیری نماز، میرے نمام مراسم عبودیت میرا جیااورمبرام ناسب کچوالٹررب العالمین کے بيه بع حب كاكونى شركي نهيب اس كالمحيطم دبا . كياب اور بي ستج يبط سراطاعت جمكا ينوالا بول-مجد حكم ديا كياب كرس ابيان لاف والول ميس سے ہوں ۔ اور مجھ سے فرما یا گیا ہے کہ کیو ہو کر اینے آپ کو تھیک تھیکاں دیں پر فائم کرہے۔ ان سے کہو کہ مجھے مکم دیا گیا ہے کدین کوالسرے يد فالص كرك اس كى بندكى كرول اور مجه عكم دباكياب كسب سيبيدين خودسلم بنول -اس شخص سے بہتر اورکس کاطریق زندگی ہوسک ہے جس نے اللہ کے آگے سرسلیم تم کر دیا اور وہ

یہ حدیث دین کی صبح حقیقت واضح کرتی ہے۔ ابمان اگر صبح ہے ولازاً عمل پیدا کرے گا۔ عل اكر صيح بوكا نولازاً ابمان برم كوز بوكا.

ا وراحيان أكر صحيح بوكا تواس كاسر حيتمه يقبنًا ابمان راسخ اورعلٍ كامل بموكارا

آپ کہدسکتے ہیں کہ حفرت جربی جو دین سکھلنے آئے تھے وہی اسلام ہے۔

اوراسلامتهی صحیح ہوسکتا ہے جب اس میں پوشیدہ روح یااسفنخرک کرنے والا ایندهن سچاایمان ہو۔ اگریہ بینین وابمان موجو دہے نو بھر انٹر تبعالی سے تعلق کی مضبوطی اوراس کی دائمی نگرانی وموجودگی کے احساس کی اعلیٰ مثال سامنے رہے گی اور بیمقام احسان ہے۔

کھیدوک پنھیال کرنے ہیں کہ اسلام ، ایمان اوراحیان نین الگ الگ درجے ہیں جن کے درمیان فاصلے ہیں بعبنی یہ کہ اسلام کھی ایمان سے الگ بھی ہوسکتا ہے یا ایمان کھی اسلام

سے الگ بھی ہو سخناہے۔

مچرنے دوریں کچھ لوگ صفحکہ خیز طور پر یہ می کمان کرنے لگے کدا حیان کے مرتبہ تک مفرره عقائد براعنقاداورمشروع فرائفن کیادائیگی کے بغیریمی پہنچا جاسکتا ہے۔ اس طرح یہ بینوں الفاظ ایک دین کے بجائے مختلف حقائق کی علامت نصوّر کیے جانے

نگے۔ یہ بڑی گراہی ہے۔

فرآك كريم تويدر بنائ كزناب كريثكل دين كى حقيقت كوواضح كرنے كے ليدلازم و ملزوم ہیں مختلف الفاظ وعبارات سیمحص اسی ابک حقیقت کے روش پہلو وَں کی نشا مذہبی

، د مبوں آیات ہیں اس دین کی صفت اوراس کی نعلیمات بیان کی گئی ہیں مومنین کی صفت ببان كرنے ہوتے الله تعالی فرا اسے:

يَا اَيَّهَا الَّ اِينَ اَمَنُوْا آمِنُوْا آمِنُوْا اَمِنُوْا آمِنُوْا اِللَّهِ وَرَبُ وَلِبِهِ وَالْكِتْبِ وَالْكِتْبِ وَالْكِتْبِ وَالْكِتْبِ وَالْكِتْبِ وَالْكِتْبِ مَا الْكِتَابِ النَّانِ فَى اَنْزَلَ مِنْ وَلَهُ وَمَلْكِكَتِهِ وَالْكِتَابِ النَّانِ فَى اَنْزَلَ مِنْ مَلْكِكَتِهِ وَالْكِتَابِ اللَّهِ وَمَلْكِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْكِيوَةِ وَمَلْكِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْكِيوَةِ وَمَلْكِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْكِيوَةِ وَمَلْكِكَتِهِ وَلَيْسُلِهِ وَالْكِيوَةِ وَمَلْكِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْكِيوَةِ وَمَلْكِلَا مَنْ اللَّهِ وَالْكِيوَةِ وَمَا اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ الللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي الللّهِ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهِ وَلَيْ اللّهِ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

بَنْيَنَ ذَا لِلْكَ سَبِيْلًا وَ أُولِيُلِكَ هُ مُ

ا سے اوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ السریم اوراس کے رسول پر اوراس کی کتاب پرجو السرنے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ اور ہر اس کتاب پر جواس سے بیہلے وہ نازل کرچیکا سے جس نے السرا وراس کے ملا تھے اوراس کی کتابوں اوراس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی ہیں بھٹاک کر بہرے نُون کیا ہے گا

جولوگ النار اوراس کے رسول سے کفر کرنے ہیں کہ النار اوراس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں ہم کسی کو ماہیں گے کسی کونہ ماہیں گے اور کفر وایمان کے بیچ میں ایک راہ بھالنے کا ادادہ رکھتے ہیں وہ سب یکے کا فرہیں۔

السكافير ون حققاً من رالناء ١٥٠) وهسب بيك كافر بيل.
ان آيات بيرغودكر ني سے واضح بونل سے كدابمان سے تنعلق جيزي بہت سى بيل اور ان بيل سے كئى الم اللہ على المبال سے كام المبال سے كام المبال كار ميكى واضح بون المب كام المبال كام وسم حداثه بين كيا جاسكا .

على الترات بيودين كام خربي بي سے وجي ايك دوسم سے شدائه بين كيا جاسكا .

ايك حقة برايمان اور دوسم سے حقة سے امكار مكل الكار مجا جا جاكا۔

اسی طرح سرتحتی کی نبت سے ایمان لانا اور التیزنعالی کے سامنے سپر اندازی سے انکار کرنا

یعی مکل کفریدے۔

اِنَّمَا كَانَ نَنُولَ الْمُومِنِيْنَ إِذَا دُعُوْرَ إِنَى اللَّهِ وَرِسُولِ إِنْ كُمُ بَيْنَهُمُ مَانَ يَقُولُولُ اِسْمِعُنَا وَ

ایمان لانے والول کا کام نفیہ ہے کہ جب وہ التی اوراس کے دسول کی طرف بلائے جائیں۔ تاکد سول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو دہ

دالنساء ۱۲۵)

وَمَنُ يُسُلِمُ وَجُهَهُ إِلَى اللّٰهُ وَهُوَ مُحُسِنُ فَقَلِ السُّمَسُكَ بِالْعُرُوقَ الُوتُقَىٰ (لقمان ۲۲) الُوتُقَىٰ (لقمان ۲۲) بَلَىٰ مَسَنُ اَسُلَمَ وَجُهَدَهُ لِللّٰهِ وَهُو مُحُسِنُ فَلَهُ اَجُرُهُ عِنْ لَا رَبِسِهِ وَلَاخُوفَ نُ عَلَيْهِمُ وَكَهَ هُسُمُ وَلَاخُوفَ نُ عَلَيْهِمُ وَكَهَ هُسُمُ

جونتخص اپنے آپ کو السر کے حوالے کردے اور علاً وہ نیک، واس نے فی الواقع ایک بھروسے کے فابل سہارانفام لیا۔

حق بہہے کہ تو بھی اپنی ہستی کوالٹگری اطاعت بیں سونپ فیے اور عملاً نیک روش بر چلے اس کے بیے اس کے رب سے باس اس کا اجر ہے اورا بیے لوگوں کے لیکسی خون یارنج کا کوئی رق نیں۔

ان ساری آبات میں اسلام واحمان کا ذکراس طور برآ یا ہے کہ دل میں ابیان کا وجود لا زماً مضم ہے ورید نہ اسلام کا نصور کیا جاسکتا ہے نہ احمان کا دان آبات میں جہاں اصل وین کے نظام کی بہلو کا ذکر کیا گیا ہے وہیں دوسری آبات میں دین کی دوح و حفیقت نمایاں کی گئی ہے۔ انتہاں کہ بی دین کی دوح و حفیقت نمایاں کی گئی ہے۔ انتہاں کہ بی دین میں دین کی دوج و حقیقت نمایاں کی گئی ہے۔

سیح اہل ایمان قدہ ہ لوگ ہیں جن کے دل السرکا ذکر سُ کو لرزجاتے ہیں اور حب السر کی آبات ان کے سامنے بڑھی جانی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جانا ہے۔

حقیقت بی نومون وہ بیں جوالسر اوراس کے رسول برایمان لائے بھرانھوں نے کوئی شکہ، مذکر اور این جا دوں اور مالوں سے السرکی راہ بیں جہا دکیا۔

جولوگ ایمان لاتے اور جھوں نے النٹر کی راہ بیں گھر بار جھورٹ سے اور جد وجہد کی اور جھوں نے بناہ دی اور مدد کی وہی بیعے وہ ہیں۔ النَّكَاالُكُونُ وَكِنْ يَعْسَمُ وَمِنُ وَكَالُكُ وَمُرَالُكُونُ النَّكَ وَهُوالُهُ الْكُونُ النَّكِ وَالْمُكُونُ النَّكُ وَلَاكُ وَاللَّهُ وَعِلَمْتُ قَالُونُ النَّكُ فَرَادُتُكُمُ مَا الْمِنْ فَي الْمُلْتُ فَي الْمُتَكُمُ الْمُكُونُ النَّكِيثُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُولِولًا وَاللّهُ وَاللّهُو

رالانفال - ۲۷)

حَقِيًا ط

بھی انھیں اپنی جگہ سے ایک اپنے تنہیں ہٹا سکتیں۔

اورابے لوگ بھی ہونے ہیں جن کے دلوں کالقین اثنا بیختہ بہیں ہونا۔

ابان جب معرفت وتصديق كانام بير تويد هي ضروري بيركمع فت يح جو درزاس كنصديق كي كون قبت بي ركا. بهن سي ان انى نىلىن النزنغال كو جانتى بى نهين اورلېسے لوگ تھى ہيں جن كى معرفت علطيون اور كمج فهميون سيرير بونى بيد

سبلی قنم کے لوگ اوست کی حقیقت ہی کے منکر ہیں جیسے اشتراکی وجود پرست اوراسی طرح کے دوہرے ملحد دوسرى فسم كے لوگ الوسیت كالخسرات توكرتے ہيں ليكن ان كانصور حقيقت كے مخالف ہونا ہے اورده اس كى طرف اليي بالتي سنوب كرتے بي جوشا يان شان نبيب بتويس عام مشركين بت برست اورحق سر يحكر موئر اللي كتاب الفيس مين شامل مين -

ہارے نزدیک ایمان اللہ تھے بارے یں صیح علم کو قابلِ قبول تصدیق کی روح قرار دنیا ہے۔ قرآن کریم میں ایسی آبات بھری ہوئی ہیں جو بندوں کے پیدان کے برور دکار کی اس طرح صفت ببان كرتى بين كركم ابى وانحراف ك صورتين دبنول سفنكل جائي اورحى الميضج مقام

النُّروه زنده جا وير ستى جو تام كاننات كوسخها ہوئے ہے اس کے سواکوئی فدائنیں۔ وہ نہ سوناہے اور ہذا سے اونھ لگتی ہے زمین اور آسمانوں بیں جو کھھے سے اس کاہے کون ہے جواس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغرسفارش كرسك جو كيد بندول كرماسن ہے اسے بھی وہ جانتاہے جو کھھان سےادھل بے اس سے می واقف ہے اوراس کی معلومات يس سے كوئى جيزان كى كرفت ادراك بين نهين أسكتي إلاّ يه كه كسي جيز كاعلم وه خوديي

برجلوه كرنظرآت مثلاً يأتيت ليحيه: اَللَّهُ لَا إِللَّهُ إِلَّا هُوَ اللَّهُ لَا إِللَّهُ مُنَّا اللَّهُ لَا إِللَّهُ مُنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل الْقَيُّومُ \* لاَتَاخُلُهُ مِسِنَةٌ وَلَانَتُوْمٌ ﴿ كَهُ مَا فِي السَّمَا وَتِ وَمَا فِي الْأَرُضِ \* مَنْ ذَا الْكَذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ بَعْكُمُ مَاجَيْنَ آيُدِدُهِمُ وَمَا خَلُفُهُ هُ مِهُ وَلَايُحِيْظُونَ بستني مين عِلْمِه إلَّا بِمَا سَنَاءَ وَسِعَ كُنُ سِيُّكُ السَّمْ وْتِ وَالْاَرْضَ وَكَا

کہیں کہم نے سااور اطاعت کی۔

اكلحنار دالنور ۵۱)

بہذایہ بان واضح ہوجاتی ہے کردین کی حقیقت ایک ہی ہے اور اسلام ایمان اور احمان کی صفات اس کے مختلف بہووک کی نشری کی حیثیت رکھتی ہے الگ الگ مرتبے اور مرحلے نہیں ہیں اور اس دین بلکے تمام ادبان اور ان انی فطرت سلیمہ کا نام وعنوان اسلام ہی ہے۔

ابمال كياسيء

المان نام بعلینین کی حذبک بہنچے ہوئے بیتن یا فطعی علم کا۔

جب آب بی کہیں کہ بیں مثلاً قاہرہ کے دجود پریقین رکھنا ہوں نواس کے دومفہوم ہوں گے ایک مفہوم نوذہی ہے بینی یہ کرآپ اس شہر کے وجود سے آگاہ ہیں۔

دوسرامفہوم دل سے تعلق رکھتا ہے دینی یہ کہ آپ اینے اس علم بیس کسی ٹسک و نردد کا شکار نہیں بلکہ اس کی مکل تصدیق کرتے ہیں یہ

الشرتعاني برابيان كامطلب بحى نظرياتي وفلبي دونول سے

جب آپ یہ کہتے ہیں کہیں الٹر تعالی کیرا بمان دکھا ہوں نواس کامطلب بہہ کہ آپ اس بر تروجود کو جانتے ہیں اوراس میں کسی شک و ترد دہیں مبتلا نہیں، بلکہ آپ کا ول اس کی تصدیق سے بھرا ہوا ہے۔

ظاہرہے دلوں بیں ایمان کے حفائق اسی فرق کے ساتھ جاگزیں ہوں گے جتنا علم اور پہچان ہنگی اور وسعت اور تصدلیٰ کی گہرائی و گیرائی میں نسر ن ہوگا۔

ایسے عادفین بھی ہوئے ہیں جن کی معرفت نہا بت دوشن و تا بناک ہونی ہے جیسے انفوں نے بذات خود ذات یاک کو دیکھا اور بر کھا ہو۔

اَلسَّرُهُمْنُ فَسُنُلُ سِبِهِ خَدِيدُرًا ٥ رَمَن اس كَى ثان لِس كَى جانب وليه وليه وليه والله والفرقان - ٥٩) سع يوقيو .

لیکن معرفت اس سے کم نز درجے کی بھی ہونی ہے۔

السيه وك مي موت بي جن ك دلول مي ابمان ويقين اننا بخة بونا ب كنيز آندهيا ل

وَّلَانَفُعاً تَى لَا يَمُلِكُونَ مَوْتًا وَّلَكُملوةً اختيار بَسِي ركھ جون ارسكے بي نجال كھے بي قَلَ نُشُورًا والفرقان - ٣) نمر م المحت الماسكة بين -

اسلام كے بینی جوانیا نیت كى بلندترین چوٹى كى حیثیت رکھتے ہیں جب الترث الى كو

يكارتي بي نواسي حقيقت كالطهار كرني بي-

‹‹میرے بروردگار! میں تیرا بندہ ہوں اور نیرے بندے اور تیری بندی کا فرزند ہوں۔ یں نیرے قبصنے میں ہوں میری بیٹانی نیزے ماتھ میں ہے میر نے فلق سے نیرا فیصلہ نا فذہونے والا ب اورمبر بارب بين ترافيصله سرتاسرعدل بوكان وترمذي

٢ - كتى وَقَيْوْمَ وَتده مَعْلُوقات بِس كُونَى السي حِيزِ تَهْمِين جُوان كے ليے دُندگی لازم كرے زندگى توائيس بابرسے عطاكى جاتى ہے اور تھر ايك دن ان سے جُدابو جاتى ہے اور دوبارة تمجى وك كرآئ كى جب الترتعالى كى منيت بوكى راسترتعالى ابيا ذنده جاويد بيرجى كى ذندگ کی کوئی ابتدا اور انتها نہیں۔ زندگی اس کی از لی وابدی صفت ہے خالق اور مخلوق کی زندگی میں

ا بنی تنهیں بھی مرنا ہے اوران اُوگوں کو مجيي مرناہے۔

السُّرِتْعَالَ السِّنِيْنَ سِيفِيْنَ سِيفِرُهَا مَا ہِے: إِنَّكَ مَيْتُ قُ النَّهُمْ مُيَّتُونَ ٥ والناص ٣٠)

وائمی زندگی کی صفت توالتر تعالی ہی سے ساتھ خاص ہے۔ صفت تیوی کامطلب بر سے که وہ تمام کا تنات اور خلوقات کو حرکات وسکنات عطا کرنا ہے اوران کے معاملات کی محل نگرانی کرتا ہے اس بیے تنمام کائنات و محلوقات اس کی انتہائی حتاج ہیں جبکہ وہ ان سے باکل بے نیاز ہے۔

آیات و احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین اور ان میں توجود تمام جیزوں کی سران کرتا ہے اور اس طرح کے خالق کے ماطلات کی باک ڈور کا ا ، رو ا ، یا اس کے فیصلے کے برخلات کچھ ہونا نامکن و محال ہے کیو نکے ہم چیزا پنے وجود ا وبفااورا بی نقل وحرکت میں استرتعالی پر انحصار کرتی ہے۔

ان كودينا چاہد اس كى حكومت آسا فول زمينوں ير چھائی ہوئی ہے ان کی کہانی اس کے لیے کوئی تھادینے رالبقتره ۲۵۵) والاکام نبین بس وی ایک بزدگ وبرتز ذات ہے۔

الْسَعَـ إِنَّ الْسَعَـ ظِلْمُ هُ

یرآیت جو آیت الکرس کے نام سے شہور سے اور جس کی فضیلت بیں حریثیں وار دہیں التُّرْنَعَالَ كَى ذات وصفان سے تعلق دس مربوط جملوں بیٹ تل ہے۔

ا- اَلنَّهُ لَا اِللَّهُ وَ إِلَّا هُو اَكُنَّات مِن لَوَى مَى بندگى كرم نبي سے الكنبين بره سکتا استرنغا کی کے سواہر شنے اس کی بندہ ہے آسانوں اور زبن بیں الوہبیت تنہا اسی ذایت ياك كرمانخذفاس ب.

اب جو خود ابنے آپ کومعبود سمجھے دہ جھوٹا ہے اور جھے لوک معبود بنائیں وراس کے بالے میں جھوٹ بولیس کے۔ا بسے دور بھی گرزے ہیں جب بوگوں نے جمادات اور ما اور دن تک كومعبود نبالياليكن ذبني ونفسباني انحطاط كان انزان سيدان انبيت كوسجات حياصل کرنی جا ہیے۔

آج تک بگرای جاری ہے کربعن نیک اوگوں کوالٹر تعالیٰ کے ساتھ معبود بنا باجا نا ہے اور یہ دلیل دی جانی کے کدان کاسر حیثمہ وات الہی ہی ہے اور دات الہی ان میں علول کیے

اسلام نے اس گراہی کے خلاف شدید جنگ کی اوراس بر زور دیا کہ بند وں سے بیے معبود کی سطح تاکیبنجیا ناممکن ہے اور میر کہ انٹرنعا کی کے لیے یہ محکی تہیں کہ وہ انسانوں کے درجے

السُّرنَّالَىٰ قو وه ہے جس نے باقی سب کو پیدا کیا، زندگی دی اور گو دسے گور نک سارا انتظام كيا\_

لوگوں نے اسے چیوڑ کرا بسے معبود بناییے دکھی چیز کوپیدا نہیں کرنے بلکہ خود پیدا کیے جانے بى جوخود اينے يے بھى كسى نفع بانقضان كا وَاتَّخُذُ وَا مِنْ دُوْنِهِ ٱوْلِيهَاءُ لَاسِخُلُقُوْنَ شَيْئًا كَنَّهُمْ مُيْخُلُقُوْنَ وَ لَا يَمُلِكُونَ لِاَنْفُسِهِمُ ضَكَّرًا اوراگرانان ہیں قویدانسان اس کی ملکیت ہیں جس فرم مادریں ان کی صورت کری کی اوران کے دلول کوزندگ کی دھولک سخنی اگروہ روز وسٹب کے کسی لمحیمی ال کے دلول کی دھر كينى بندكردينا عامے تواسے كون دوكن واللہے۔

روئے زبین برملکیت کانفور محض مجازی ہے کچھ لوگ ظامری اور وقتی طور بر کچھ حصے کے مالک بن جلتے ہیں اوراس پرسرکتی کرنے لگتے ہیں پھراجانک موٹ کافرشنہ آتا ہے اوروہ خالی النفه چلے جاتے ہیں اپن نام نہاد ملکیت اس حقیقی مالک کے بیے چھوڑ دیکی بڑتی ہے جو آساؤں

اورزبن کا مالک و وارث ہے۔

لواب ثم ويبيري تن تنها بهار سلمنے حاضر ہو گئے جیاہم نے تنہیں پہلی بار اکسالیدا كياتفاجو كجدم نيتهين دنيابين ديانفاوه سب تنم ينجي فيور أتح مور

وَلَقَالُ جِنْتُمُ فَي كَافُ زَادَىٰ كُمَ خُلُقُنِكُ مُ أُوَّلُّ مَنَّ وَ وَتَسَرُّكُ مُمُّ صَاخَوَلْنَاكُمْ وَراءَ ظُهُوْدِيكُمْ -رالانعام ۱۹۲

٥- مَنْ ذَا الَّانِ كَالَيْشَفَعُ عِنْدَهُ الرَّبِ إِذْنِهِ \* اسلام كاعام قاعده ب كمشرك وملحد كي يكوني شفاعت نهين بوسكتي كمى فرنت يا رسول کو برخی حاصل نہیں کہ وہ اسے اللہ تعالی کے بارگاہ میں سے جاکر برسفارش کرے کہ فلاں

كومعان كرديجة.

سجات كى بنياد ابيان اور علي صالح ،ى بعد اسى يدالترتعا الى فرما تابد: ا بي يوكوجوا بيان لات أبوجو كيمه مال ومتاعيم نة كونجناب اسي سيخرج كرونبلالك كدوه دن آئے جس ميں منخر بدو فروخت موگى ندوستى كام آئے كى دسفارش چلےكى اورطالم اصل میں دہی ہی جو کفرک روش اختیار کرنے ہیں۔

بَارَيُّهَا الَّـنِ نِينَ 'ا مَبْ وَا اَنْفِقُوا مِحَّارَذَقُ كُمُ مِنْ قَبْلِ ٱنْ يَنَا تِنَ كَبِينَ مُ لَاَّ بَيْئَ فِينِهِ وَلَا خُلَّةٌ قَالَاشَفَاعَةٌ قَالِكَافِرُونَ هُمُ النَّطَالِمُوْنَ ٥ (البقره ٢٥٢)

و مشركين ومجرين كانجام ك خبردين بوت فرما تاب:

جن نُه التُركِ سائقه كمي كونتُربكِ همراياك اِنَّهُ مَن تُشَوِّلِكُ بِاللَّهِ فَقَدَ

حفیقت بیرے کرالٹری ہے جو آسانوں اور زبین کوٹل جانے سے روکے ہوئے ہے اوراگر وه مل جایس نو استر کے بعد کوئ دوسرا تقلمنے والانہیں ہے۔

بَعُدِهِ ٥ (فاطر ٢١) حیوقیوم و حدانیت کی صفات کو اس طرح اجا گر کرنے ہیں کہ شرک کی قطعی نفی ہوجاتے اوريه واضح ہوجائے كەاس كائىرىتى كے سواكونى مجبود نہيں ـ

٣-لَاتَأَخُنُ أَهُ سِنَةٌ قَالَانُوْمٌ ط

إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمُولِتِ وَالْكَرْضَ

إَنْ شَنُ وُلَالَا وَلَئِنْ وَالْسَتَا إِنْ

أَمْسُكُهُمَا مِنْ أَحَبُ بِي قِبْ

اونگه نیند کے آغاز کے وقت بلکوں پرطاری ہوئی ہے اور سونامکل نیند کو کہتے ہیں۔ مرادبرے کہم انیا نوں بر عفلت کی گھڑی طاری ہوتی ہے اور ہم اسپنے آپ اور اسپنے گردوبی<u>ن سے بے خبر ہوجاتے ہیں</u>۔

بلکہ بیدادی کی حالت میں بھی ہماری ذہنی حب ستی وبیداری محدود ہوتی ہے تھکن کے دقت يبريداري اور بھي كمزور ، و جانى ہے اور غلطياں ، و نے نگئى ہيں۔

لیکن بروردگار عالم کو کوئی چیز دوسری چیز سے شغول وغا فل بنیں کرسکتی رز بین کے کسی معاملہ کے اہمام سے آسمان کے کسی معاملے کے اہمام برکوئی انزنہیں بڑنا استے تھکن اوراک اہے نہیں لاحق ہوتی نہ سہو وغفلت سے عش و فرش کا ایک ذرہ بھی اس کی گرفت سے ، کل

٢- لَـهُ مَا فِي السَّلْمُ وَتِ وَالْاَرْضِ...

استرنعالی کی ملکیت وبادشاہت بے حدور سے پوری کا نبات ابنی تمام تر بلندوں اور نین کی کمرائیاں اس کی ملکیت اور نین کی کمرائیاں اس کی ملکیت کے صدودیں ہیں۔

تے حدود دیں ہے۔ جفیں بے خبرلوگ الٹرکا سٹریک سمجھتے ہیں ان کا نواس کا کنان ہیں ایک درہ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ بت ہیں جفیں نقاشوں نے انھیں گھڑ کرنیار کیا ہے تو یہ تو خودان نقاسوں کے اختیار میں ہیں ان کے بھی مالک تہیں ہیں۔ كوئى ننخص كہركتا ہے كرنب اس سفارش كى صرورت يااس كى قتمت كيا ہے؟

جواب یہ ہے کہ اس سفارش کی نوعیت آخرت ہیں الٹرتعالی کی طوف سے ان لوگوں کی ایک طرح سے جواب یہ ہے کہ اس سفارش کی نوعیت آخرت ہیں الٹرتعالی کی طرح سے جان کی ہے جونی کو لیے کہ کا کہ نائی کئی تغییں ۔ الٹر تعالی ان کی اننی فدرا فزائی فرمائے کا کہ اس کے یہ بند ہے محسوں کولیں کر ان کے بید در دکار کے بہاں ان کا کتنا مرتبہ ومقام ہے۔ پھر لوگوں کو ان کے ذریعہ جو نہت مل رہی ہے اس کی وجہ سے ان کی حجہ سے اس کی حجہ سے ان کی حجہ سے ان کی حجہ سے اس کی حجہ سے اس کی حجہ سے اس کی حجہ سے ان کی حجہ سے اس کی حجہ سے اس

ظاہر ہے یہ شفاعت بھی عدل دانصاف کے اصوبوں کو پامال بہیں کرتی مزحماب کتاب سے نزاز دو کومعطل کرتی ہے۔ نہی پہلے سے نیکو کارکواس کی ضرورت ہوگی اور نہی حق سے منحرف کواس سے کوئی فائدہ پہنچے گا۔

٧- يَعْلَمْ مَابَيْنَ اَيْدِيثِهِمْ وَمَا خُلُفَهُمْ.

الله رتعالی سے زین و آسمان کی کوئی چیز دوسٹیدہ نہیں اس کے لیے ماصی وحال و تقبل کاعلم کیاں ہے گویا کا کنان جب سے پیدا ہوئی ہے اور جب اپنے انجام رک پہنچے گی ایک ہی صفحہ ہے جس میں اول واُخراور قریب و دورسب برابرہیں۔

ظاہر ہے خالق نے جو کچھ بیدا کیا ہے اسے جا نتا ہے ۔ یہ گمان بھی نہیں کیا جاسکتا کم محتی شخص نے اس کے پیچھے کوئی جیز بنالی ہے اور دہ اس سے نا واقف ہے۔

کسی <u>نشی</u>ے کو عدم سے وجو دیس لانا صرف النگر تعالیٰ ہی کے بس ہیں ہے۔

انسانی جدوجهد کا دائرهٔ کار ما ده ہے اوراس بیں بھی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ بھی بغیر مشیئت اللبہ کے مکن نہیں۔

اس لیے جب یہ کہا جائے کہ فلاں چیز کو السرِّنغالی نہیں جانتا قواس کا حتی مطلب سے ہوتا کہ اس چیز کا وجو دہی نہیں۔

م مالاً یه لوگ السر کے سواان کی برستش کرہے ہیں مورد مورد کا کو دنقصال بہنچا سکتے ہیں دنفع اور

وَيَعْبُنُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالاً يَضُرُّهُمُ مُ وَلاَينَهْ عُسُمُ مُ وَيُقُولُونَ

يرالترفيجنت حرام كردى اوراس كالمفكار جہم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مدر کارنہیں۔ اورا کُرکونی لدا ہوالفنس اینا بوجھ اٹھانے کے بيے كارك كا تواس كے باركاا كيادن حصة بھی ہٹانے کے بیے کوئی زآتے کا۔ چاہے دہ قریب ترین رشنه داری کیول به برو حَرِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَبَّةُ وَمَا وَهُ النَّارُ ﴿ وَمِنَا يِلظَّالِمِينَ مِنُ اَنْصَارِه والمائده ٤٢) وَإِنْ سَكُ مُ مُنْقَلَسَةٌ إِلَىٰ مَمْلِهَا لَاسْيُحْمَلْ مِنْهُ شُنعٌ وَلَـوْكَانَ ذَا حَتُــرُ بِيْ ﴿ رفاطر ۱۸)

البابوك اسبي كرجولوك البينا عال كى بدولت سجات كيمنخن بول مزيد فصنل مهاكران کے درجے اوربلند کر دیے جا بیں۔

یا جولوگ نجات کے حصول کے قرب نگ پہنچ جائیں لیکن پہنچ سکیں انفیں کمی قدرمعانی سے نواز دیا جائے اوراس طرح وہ کامیا بیول سے سمکنار ہوجا بین اور الٹارنعالیٰ اس سلسلین ظاہرى سبب رسولوں اورصالين كى سفارش كوبا فيے۔

نیکن اس شفاعت کی نوعیت برنہیں ہے کہ رسول باصالحین اسٹر نعالی ہر کوئی دبا و ڈال سكة بين بالسرتنالي جيسزاد بناجاب اسربياسكة إيد

ابيا ہر گر بنہیں۔ کوئی فرنشتہ بابنی اس طرح کی جرآت بھی نہیں کرسکتا۔ وہ نو السرکی اجازت سے سفارش کری کے اور وہ میں اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو۔

م يومل كمة بي جوكيدان كرماه بي اسے بھی وہ جانتا ہے جو کھوان سے او جھل ہے اس سے بھی وہ باخبرہے دہ کسی کی سفارش نہیں كرنے بجزاس كے جس كے حق بيں سفارش سننے برالشرافني مواوروهاس كخون سے در تربيس اس روز شفاعت کارگریه بلوگی اِلاّ یه که کسی کو رحمٰناس كى اجازت دے اور اس كى بات

لاَيسُبِقُ وَسَدَهُ بِالْفَدُولِ وَهُدُمُ السك عضور برُه وكرنهي بولية اوربساس ك بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ٥ يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَنْ بِي نِيْهِمْ وَمَا خَلْفَ هُ مُ وَلاَ يَشْفُدُونَ ١ إِلاَّ كِمنِ الْتَصَلَى وَهُ مُ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُ وَن - والانبيار ٢٧-٢٨) يَوْمَتُ إِذْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَ أَلَّا مَنُ أَذِنَ لَسَهُ الرَّحْمَٰنُ وَ دَضِيَ

ماسخة بين.

سکن غیب کی باقوں کے علم کا سرچشہ وحی الہی، ی ہے اور اس نے بیے اسٹر تعالیٰ نے اپنے دول منتخب فرما سے اور آخری رسالت براس کا خاتمہ فرمایا۔

ندیب کی بانوں کاعلم کمی بھی شخف کو استرتعالی یا اس کے فرشتوں سے تعلق قائم کرے نہیں ہوئی جو ایسا گیان کرے وہ جھوٹا ہے۔

غیب کی باقول کا علم خلوق کے بیے عام نہیں کیا گیاہے اور نبوت سے سلسلہ سے فاسمہ کے بعد اب دی بھی نازل نہیں ہو کئی۔

اس بیے ایکی کایتول نبول نہیں کیا جاسخنا کہ "الٹرتعالی جس کوچاہے جعلم دے دے ہے کے ضمن میں اسے بھی خیب کا فلال علم حاصل ہوا ہے۔

عام طور برزوین بن آتا ہے کہ آسان وزین السُّرتعالیٰ کی ملکیت کی صدود ہیں یہ بالسکل غلط ہے۔ ان کی چینیت صرف السُّرنعالیٰ کی فدرت کی بعض نشا نبوں کی ہے۔

وَمِنْ الْمَتِهِ خَمْلُقُ السَّمْ لَى بِ وَالْدَرُضِ السَّكُ نَتْ اَنُول بِن سِير بِين اور آسانون و وَمِنْ الْم وَمَا لَهُ تَى فِي يُسَهَا مِنْ دَا سَبِيةٍ ﴿ كَي بِيدَانَنْ اوربه جا ندار مُحلّوفات جواس نے دونوں (السنودی ۲۹) جگر بھیلار کھی ہیں۔

وَ مِنْ اَيْتِهُ اَنْ تَقَدُّهُ مَ السَّمَاءَ اوراس كَ نَتَا بَوْل بِسِ سِيرِيرُ آسان اور وَلُا رُفْنَ بِاَ مِنْ وَطُ رَالروم ٢٥) نمين اس كريحم سے فائم ہيں -

آسان وزمین النار تعالی کان بے شمار نشا نیوں ہیں سے ہیں جھیں شمار نہیں کیا جاسکت اورسب النار تعالیٰ کے مکل دائر ہ اختیار میں ہیں اور و دساری کا نبات و محلوقات بزرگان کراہے۔ وَلا لَهُ مِنْ قَدَّلَا مُعْمِمُ مُحِیْط و لاہروج ۲۰) میں حالانکہ النار نے ان کو کھرے میں لے رکھا ہے۔ 9 ۔ وَلاَ يُوَدُّدُ وَ حِفْظُ ہُمَا۔

ینی جس طرح بیبلی بارآسانوں اور زمین کوخلین کرنے میں الٹاز نعالی کواونی منقت بہیں ہوئی تقت بہیں ہوئی تقت ہیں ہوئی تقت ہیں ہوئی تقت ہیں ہوئی تقت ہیں ہوئی اللہ اللہ تعلیم اللہ کا نظام جلانے میں اللہ کوئی اونی مشقت ہیں ہوسکتی جبیا کہ الٹارتوالی فرما تاہے:

هُ وَلاءِ شُفَعًا عُرَا اللهِ اللهُ اللهُ

سوچے! دل میں جو خیال بھی بیدا ہوتا ہے التر تعالی اسے جانتا ہے۔

اوریکسی ایک شخص کے بارے بی بھی ہے اور کا تنات بی پھیلے ہوئے اربی اشخاص سے منعلق بھی جنسلاً بدر نسلِ پہلے بھی ہوتے چلے آئے ہیں، آئ بھی ہبی، اور آئندہ بھی ہوں گے۔ اسٹر تعالیٰ کا علم ان سب کاا حاطہ کے ہوئے ہے۔

تبآب يتباً جع براسك:

رُسُّنَا وَسِعُتَ كُلُّ شَیُّ وَحُمَّةً وَ وَهَ مِعَيْنِ العَهَا لِعَدِبِ وَابِي رَحِمَت اور البِيغِ عِلْمَا مَا عَلَم عَما مَدَ مِرْجِيزِ مِرْجِهَا يا بُوا مِلِي معان عَلَم عَما مَدَ الله مَرْجِيزِ مِرْجِهَا يا بُوا مِلِي معان عَلَم عَن البُوا عَلَم عَما مَدَ الله وَ مَرْجِيزِ مِرْجِهَا يا بُوا مِلِي معان الله وَ الله وَ مَعْ مَا الله وَ مَن عَلَم عَن البُولُ وَ مَعْ مَا الله وَ مَن عِلْمَ الله وَ الله و

معرفت كے سرحینے بنیادی طور پر خالق كی متیئت سے تکلتے ہیں بیہاں تک كه آنھا وركان كے ذریعہ جو کھی معرفت كے سرحین بنیادہ ہو توانسان اپنی عفل سے اپنے گرد و بیش كو بھی نہ تجھ سکے اس سے زیادہ گہری باؤں كاعلم انسانی فرہانت كے درجات سے خلق ہے ہم حب ماں كے بیٹ ہیں ہوتے ہیں تھی اس فرہانت سے ہیں اپنا حصة مل جا تا ہے۔

علم کی بہنائیوں بی انسان ابنی عفل کی کھڑ کیوں سے تھا بحتا ہے اور مثنیت اللیہ نے اس کے بیے جومعولی وغیر معولی اسباب فراہم کمر قبیر بیں انھیں کے دائرے بیں محدود رہتا ہے۔

علم ومعرفت کے عام درائع کائنات کی تھلی کتاب، زندگی کے ساتھ انسانوں کے تجربات بس بھیلے ہوئے ہیں اپنے شعور، غور و فکر اور تجربہ کے ذریعہ اس میدان بس ہم بلا فید و بند دورتک

سومیم اسی بیے اسٹرتعالیٰ براسیان نبھی پورا ہوگا جباس کے فرشنوں ، کتا بوں اور رسو لوں پر ابہان نہیں ہو۔

.. ایمان کی بیمل کے بیر صروری ہے کہ انسان مادہ سے ماورا ذات کا اعتراف کرے اور اس علم کو مانے جو آسانی دی کا سرچیتمہ ہے۔

صرف زبین ذندگی کے علوم کو ما ننا پرود دکارِ عالم کے انکار کی دلیں ہے یہ انکار تبھی ختم ہوگا جب وجی کو ما ناجائے، رسولوں کی نصدیت کی جائے اور یہ احماس کیا جائے کہ وہ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے اور یہ کرانغیس اسٹر نعالی نے اس بیے مبعوث کیا ہے کہ وہ ایک صیح زندگی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں ناکد آخرت کے دن وہ السٹر تعالی کے سامنے اچھے طریقے سے بینی ہونے سے لائن ہوسکیں۔

یرایمان کی بنیادین ہیں جنویں قرآن وسنت میں واضح کیا گیا ہے۔

رسول اس بدایت براجان لایا ہے جواس کے دب
کی طرف سے اس برنازل ہوئی ہے اور جو لوگ
اس رسول کے بانے والے ہیں اعفوں نے بھی اس بدا
کو دل سے لیم کر لیا ہے بیسب الشراس کے فرشوں،
اس کی کتا بول اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ان
کا قول یہ ہے کہ ہم انسٹر کے رسولوں کو ایک دوسرے
سے الگ نہیں کرتے ہم نے حکم نیا اور اطاعت بتول
کی ۔ مالک ہم تھے سے خطا بحثی کے طالب ہی اور ہیں

امن السَّسَّول بِمَا اَنُذِل اِلدُهِ مَلَّا اَنُذِل اِلدُهِ مِسَى السَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ \* كُلُّ المَن بِاللَّهِ وَ مُلْئِكَتِم وَكُنْبِ مَلَّا اللَّهِ وَ مُلْئِكَتِم وَكُنْبِ وَكُنْبِ وَ مُلْئِكَتِم وَكُنْبِ مَن وَمُن المَان المَن المَان المَان الله مَن وَسَالُق المَعنا وَ وَمَالُق المَعنا وَ وَاللَّهُ وَلَيْل وَ وَاللَّهُ وَلَيْل وَ وَاللَّهُ المُعنا وَ المُعنا وَ المُعنا وَ المُعنان المُعنال والمَد في المُعنان المُعنال والمَد في المُعنان المُعنال والمَد في المُعنال والمَد في المُعنال والمَد في المُعنال والمُد في المُد في

رالبقتره ۱۲۸۵

تیری بی طرن بینا ہے " ملمان تام انبیار کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں اور آسمان سے نازل ہونے والی تمام کتا ہوں کو اصول دین کا شارح سمجھتے ہیں اور ینشر سے ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے ۔ ان انی نسلوں کو متعدد انبیائے کوام طے اور قرآن کریم کی صورت ہیں الشرتعالی کا آخری کلام نازل ہونے کے بعدا بھی نئی نبوت کا امکان باقی نہیں دہ گیا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا إِلَيْ الْمِيْ وَالْمَاكُوسِ وَنَهُ أَسَمَانَ كُومِ فَ الْبِينَ وُور سِي بِنَا يَلِي اورم اس كَلَّ اللَّهِ اورم اس كَلَّ اللَّهِ اورم اس كَلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ال

ینی الترتعالی وسعت کے سامنے اس کا بنا نامعول جیزے جیسے کی کے پاس سونے چاندی کے زبر دست خزانے ہوں اور وہ کمی کو چند پیلے دے دے دیے یفنیاً اسے محسوس نہیں ہوگا کداس نے کوئی بڑی چیز دے دی۔ اسٹر تعالی کی مثال تو کہیں اعلی و بر نرے کے کائنات کو بنا نا اور مجیراس کو چلانا اس کی عظمت و قدرت کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔

١٠ وَهُوَالْعَانُ الْدُعَظِيمُ -

مذکورہ بالامعانی و مفاہیم کوسمٹتے ہوئے دواسل تے حنیٰ ذکر کیے گئے جواس جگہ سے مناسبت رکھتے ہیں بین بلندی وعظمت کو ظاہر کرنے ہیں۔

صحيح عقيره

ابیے خدا کے بالیے میں، جوہر عبب ونفق سے پاک ادر مرکمال سے منصف ہے، ابسا شریفانداعتقادی دین کی بنیاد ہے۔

مادہ سے ما درایک برتر وجودہے بسیریقین رکھنا اوراس سے مدد طلب کرنا صروری ہے اینٹر تعالی نے خلوق کو ہوایت و تنگرانی کے بغیر نہیں چھوڑا ہے بلکہ اسے وحی سے نواز اسے بجواس کا راستہ واضح اور روشن کرے اور اسے ابتدا وا نتہا سے با خبر کرے ۔

وحی کیاہے ؟

يەدل كى كفت گوب نەپىر كارتقار

یہ نوان تعلیمات کا نام ہے جنہیں فرشتہ ہے آیا ، کتابوں میں مدون ہوئیں اورا نھیں لوگون تک پنہج<u>ائے کے ب</u>ے انسان منتخب کئے گئے ۔

ایسے انسان جن کے بارے ہیں ہرزمانہ ہیں اوگ پورے تھروسہ اور سپائی کے ساتھ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور النجیس السُّر تعالی نے اپنے بندوں تک اپنا بینام بہنجانے کی ذمتہ داری سونی ہے۔

وه لو أسالول اورزمبنول كاموجدي أسى كا بَدِيثِ السَّلْوَيْثِ وَالْاَرْضِ الْاَرْضِ كونى بياكييم وسكتاب، جبككونى اس كالترك ٱنَّىٰ حِيكُونَ لَسهُ وَلَسنٌ وَلَسَمْ تَكُنُ تَّــهُ صَـاحِبَهُ مُ عَصَــكُقُ كُلُّ زند کی بی نبیں ہے اس نے ہر چیز کو میداکیا ہے مرجيز كاعلم ركقابي بيب الشرنمهارارب وأن شَيٌّ وَهُ وَبِكُلِّ شَنَّ عَلِيثُمُ هُ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ دَتُكُمُ \* لَا إِلْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عداس كيسوانيس بهرجركافان لبزاتماس هُوَّكَ إِنْ كُلِّ شَيْ فَاعْبُدُ وَهُ وَهُوَعَلَىٰ كى بندگى كرواوروه مرچيز كاكفيل بنے كابي اس كُلِيَّ شَيْ كُلِينٌ ه لَاتُّكُوكِكُهُ الْاَيْصَارُنَ كونهين پاسكين اورده كامون كوبالبال وه وَهُوْيُكُ الْاَبْصَارَةِ وَهُوَ نہابت باریک ہیں اور باخرہے و تھو تمہارے رب كى طرف سے بھیرت كى روستنياں آگئى ہيں اللَّطِيُفُ الْجَبِينُ ٥ مَتَلْ جَا يَحُكُمُ بَصَاَّحُ رُبِّنُ رَبِّكُمُ \* فَمَنُ اَبْصَرَ اب جوبنیانی سے کام نے کا وہ انیابی بھلا کرے کا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا مُوَمَا اَتَا جواندهاب كأخود نقفان المائ كابي نم يركوني ياسبان نهبي، ول. عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ٥ الانعام ١٠١ ـ١٠ ١٠٨)

## الحاد خرافات ہے

ہم کہتے ہیں: ایمان نام ہے اسٹرنغالی کی معرفت کا جونینین کی حد تک پہنچی ہوئی ہواور فالی قبو معرفت وہی ہے جوخت کے مطابق صبحے معرفت ہو۔

كي نواس كيم الله تنالى كى معرف كوغلطيون سے آلوده كرنے ہي اوراس كے ساتھ السے او بام و خوافات وابستة كرم يتے ہيں جو حقيقت سے دور ہوں جيا كا بھى ہم او ير ذكر كر يجے ہيں .

دوسری طوف ایسے لوگ بھی ہیں جوالٹ رتعالی کو بالکل ہی نہیں جانے اور پوری طافت سے اس کے وجود کا انکار کرنے ہیں۔

زمانہ کا مائی مان منکرین کو مغربی ستہذیب نے بھی بڑی تقویت بہنجائی ہے مثلاً اسٹر اکیت کے فلسفہ اور دین سے فلسفہ کی بنیادیہ ہے کوئی خدا ہے ہی بنیاں اور یہ کرزندگی مادہ کا نام ہے وجودیت کے فلسفہ اور دین سے دوری کے رجمانات کو مغربی بورپ کے فلیم یا فیۃ کوگوں کی بڑی تعداد جی مفبولیت حاصل ہے۔

بات سچائی اور انصات کے اغبار سے کامل ہے کوئی اس کے فراین کو تبدیل کر نے والا نہیں ہے اور وہ سب کچیر سنتاہے اور جانتا ہے۔

تُمَّتُ كَلِمَةُ وَلِكَ صِلْ تُنَّاقَّ عَلَىٰ لَا لَكُمِ مِنْ الْكَلِمَةِ الْمَصْلَقَ عَلَىٰ لَا لَكُم مِنْ الكَلِمَةِ الْمَامِنِينَ الْعَلَيْنِ مُ اللهِ اللهِ ١١٥)

انبائے کوام نے الشرنعالی کا جودین ہوگوں تک بہنجا یا اس کا خلاصہ اسلام اس طرح کرتا ہے!

ا- التُدتعالى عصواكونى مبدونبين، ندوسرارة تميرا.

٢- السُّرِقِعالى سِركِمال كاحقدارا وراس منصف بها ورمرعيب ونقص سے باك ب

سر۔ انسان کی خات اس بیں ہے کہ وہ اس خدائے واحدی عبادت کرے اور اس کی ہدایات کی اس طرح بیروی کرے جیسے وہ نازل ہوئی تھیں۔

٧- السُّرَتَعالى سے مذكوئى بچاكت بے ناس كے فيصلے كوبدل سخنا ہے اس ليے كرمذكوئى اس كا شركي ہے اور زسفارش ۔

ان بنیادی بانوں سے دیگر آسانی مذاہب کے ہیر دکاروں نے جوانحران کیا اسلام ان کی نگیر کرناہے۔

مثلاً عیدائیت میں باپ، بٹیا، روح القدس کی معورت بین بن خداوک کانصورہ کھران ہیں سے ایک خدا دو القدس کی معور سے بین بن خدا دو اللہ خدا دو سرے سے ایک خدا دو سرے خدا میں معاول کیے ہوئے ہے۔ خدا کو متر سے معرائیک خدا دو سرے خدا سے مُدانہیں ایک دوسرے میں حلول کیے ہوئے ہے۔ حق بات میں ہے کہ ان ان عقل اس طرح کی گنجلک بانوں میں الجھ جاتی ہے اور اس کے سامنے دو ہی راستے دو ہیں ۔ راستے دو ہی ہے۔ دو اسے دو ہیں ۔

یا نوه ان اوبام کوجول کانون لیم کریے اور خود اپنا کلا گھونٹ ہے۔

یا بھرائیں مترد کرکے این مرضی کاراسته اختیار کرنے۔

آج میسانی وجود میں جو آنٹ فال بھڑک رہے ہیں ان کارازیہی ہے وہ دنیا کے ملف منے مرکتی اور گراری ہے وہ دنیا کے ملف سرکتی اور گراری کے جو ختلف طریقے سامنے لا نارہ اسے مثلاً اشتر اکیت، وجو دیت اور اباجیت وغیرہ وہ اسی بے سکام انسانی کی کی نمائندگ کرنے ہیں۔

الله تعالى فرمانا به:

تاكدان برجهاز روال دوال بوسكين، مجيليال وغيره نتوونها پاسكين، كهين سركن مورج بن جاتى به كهين بركبين مركن مورج بن جاتى به كهين بركب كون سطح آب، اس مر اوطوم م آ بناگ نظام كنعلق سه كچه مه علم انسان اب تك حاصل كرسكا بداورغور دف كراور بنجو سداور بهت كچه معلق كرسكا بدا ورغور دف كراور بنجو سداور بهت كچه معلق كرسكا بدا ورغور دف كراور ب

بر اعظموں بیں بھیلی ہوئی سرمبز و ننا داب اور بے آب دگیاہ ذبین کے حصے ایک دوسرے سے مربوط ہیں کہیں اس کی بلندیوں اور سے مربوط ہیں کہیں اس کی بلندیوں اور کھراستوں سے کام لیتا ہے اور سب کچھا یک ازلی منصوبہ کے خت ہور با ہے جو خالت کائنات نے نیار کر رکھا ہے اور اور کی کائنات اونی انخراف کے بغیراس کے مطابق جل رہے۔

کا نبات کی تمام حرکات وسکنات ایک جامع نظام کے تابع ہیں جب فرعون نے حضرت مولیٰ اوران کے بھائی سے سوال کیا ؛

بيردونول كارب كون بسي الميسى ا

توآپ نے بہی جواب دیا۔ رَبَّنَا الَّـٰ اِنِی اَعْطَلی کُل َ شَائی کَلُ شَائی کَلُا شَائی کَلْ اَنْ اِنْ کَلُا شَائی کَلْ اَنْ اِنْ کَلُا شَائی کُلُا شَائی کَلْ اَنْ اِنْ کَلُا اِنْ کَلْ اِنْ کَلُا اِنْ کَلُا اِنْ کُلُا اِنْ کَلُو اِنْ کِلْ اِنْ کِلْ اِنْ کَلُا اِنْ کَلُو کُلُو اِنْ کُلُو اِنْ کُلُو اِنْ کَلُو اَنْ کَلُو کُلُو اِنْ کُلُو اِنْ کُلُو کُلُو اِنْ کُلُو کُلُ

مَنْ زَيُّكُمَاتِ مُوسِى ؟

جمارارب وہ ہے جس نے ہر بیر کو اس کی سا بختی' بھراس کوراسنہ نبا یا ۔

یشیم کھی دنی۔ رطعهٔ ۴۹-۵۰) جمعتی بھراس کوراسند نبایا ۔ زندگی کی ہرشتے کواس سے کام کی ہواہت دینا ہی نفذ بیرہے جس کے ذریعہ الٹر نعالی زندگی

کوبخوبی چلا تا ہے۔ سَتِح اسْمَ دَیّلِکَ الْدَعْهُ اَلَّا مِنْ اللَّهِ الْدَعْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْلِلْمُلِمُ الللِّهُ الللْمُلِمُ الللِّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللِّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّالِمُلِمُ الللِّهُ اللَّهُ

فَهُدِينَانَ مَجْرِدَاه وكُمَانَ - ٣-) تقدير بنائي مجرِداه وكُمَانَ -

اور سی حن کامطلب ہے جس کے در بیے زبین و آسان فائم ہیں۔ ایک بید دابھی اپن مرضی کے مطابق نہیں اُکتا بورے علی ہی تقدیرالہی کار فرما ہوتی ہے۔

ایک سارہ بھی فضا بیں ابنی مرضی سے زفتار نیز اور سے بنہیں کرستی نیخین سے آغاز سے ہیں ساری رہنائی مہیا کردی گئی ہے اور اس بیں کسی طرح انتظارا ور کڑ برٹر مہنیں ہو سکتی ۔ اسی حقیقت کو اُحاکد کرتے ہوئے الٹازعالی فرما تا ہے: يەلۇك نظريە ارتقاركو فروغ دينے بي اور يستجينے بين كەزندگى بېرت مېم اوركمز درصورت بين ىشروع بوئى تقى كيرنزنى كرتے كرتے موجودہ عالت تاك بنجي .

زندگی ان کے لیے ایک بہلی ہے۔

دنبا كويا بجول كالفلونا مع جع بيتح بيسو يصبحه إدهرا وهر كينيك رب بول اوران كي

حرکات کے بیچھے کوئی سوچاسمجامنصوبہ نہو۔

کیا واقتی دنیااسی طرح بیدا ہوئی ہے کینیر کسی منصوبہ وارادہ کےاس کے اجز ایے ترکیبی ایک دوسے پر رکھ اعظے ہوں چرکسی نظام کے بغیرانفیں نیچے او پر کیا گیا ہو۔؟ كويا خانق كوتى كهيل اور تنماشا كرربابو

ظاہرہے ایام کی نہیں۔اس دنیا کا خالق صاف کہ جیکا ہے۔

بهم نے اس آسمان اورزبین کو اور حرکیوا ن بیں ہے کھی کھیل کے طور پینہیں بنایا اگر ہم کوئی کھلونا بنانا عاسنة ادريهي كجية بب كرنا بوتا نواسينه ي

یاس سے کہ لینے۔

وَمَاخَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَالِعِينِينَ ٥ وَكُوْاَدُدْنَا اَنَّ نَتْخِلُ لَهُوَّا لَا تَكُذُكُ لَهُ مِنْ لَكُ تُكَا إِنْ كُنَّا فَاعِلِيْنَ ٥ (الانبياء ١٩ - ١٧)

اس عالم کا وجود منصوب بندی کے ساتھ مر بوطانظام اورطرلیقوں سے معلوم مولوں کے ساتھ

اور پوری ہم آئی کے ساتھ ریہان تک بہنچاہے۔

وَمَا كُلَقُنَا السَّمُولِتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَالُوبِيْنَ ٥ مَا تَعَلَقُنْهُمُ إِلَّا

بِالْسَحَقِّ وَاللِسَّ ٱلْثَرَهُمُ لَايَعِلْمُوْنَهُ

والدخان ٢٨- ٢٩)

ہم نے کچھ کھیل کے طور برینہیں بناوی ہیں ان کوہم فيرحن بيداكيابيه مركان بيس سداكم وك

یہ آسان اور بیز مین ان کے درمبان کی جیزیں

جانية تنهين بي

قرآن كريم بي حن كالفظ دىبول جير آيا ہے اوراس كامطلب بيسبے كەزىد كى اندهر بير ما مک ٹوتیاں نہیں مارر ہی ہے بکلہ کا کنات کی تشکیل نیز بھا ہ، متروع سے آخر تک حکیمانہ تباری اور موس تظیم بربین ہے اس بیں کوئی کمی یا خلل نہیں بیدا ہوسکتا۔

وسبح سندرول كالم وظرة أب دوس فطرول كسائفه ايك خاص وكربيرهل رباب

بِلِقَآيَ سَبِهِمْ مُكَافِرُونَ ٥ (الروم-٨) رب كى ملافات كم يحربي .

چونکوقرآن کریم وه واحداً سمانی کناب ہے جس نے زور دے کراس کھلی ہوئی کا تنات کی طون قوجہ دلائی ہے اور اس کے اسرار اور گہرائیوں کو سمجنے پرآمادہ کیا ہے اس بیے السر تعالیٰ کا تسرمانا کتنا ہے اس کے دور سے دور

وَسِالْسَحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَسِالْحَقِّ خَزَلَ \* وَسَاارْسَلْنَكَ اِلَّامُبَيْتِ رَّ قَنَزِيْرٌ دِيناسرائيل )

اس قرآن کویم نف کے ساتھ نازل کیا اور فن ہی کے ساتھ یہ نازل ہواہے۔ اور اے بنی ہم نے تہیں اس کے سواکس کام کے لیے نہیں جیجا کدر جو مان ہے اسے سنارت دور جو زمانی اسے سنبے کر دو۔

طاہرہ کا کنات کے بارے ہی فور و فکر حقائق کا کنات کی عظمت کے ادراک و شعور کی کجنی ہے۔ آپ بہترین نقت و ککاروالی فنکارا نہ خوبھبورت تصویر دیکھتے ہیں تو مصور کے فن کی عظمت کا عتران کرنے برمجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تعمیر کے فن کا شاہکار کوئی محل دیکھتے ہی اس کے انجینئر و معارکی ذبانت و مہارت کے قائل ہوجانے ہیں۔

نب آسماک وزین اوران دونول کے درمیان جو کچھ ہے اس پرغور وخوض کرنے سے لازماً اس ذات بے ہنما کی عظمت ول و دماغ میں بیدا ہوگی جس نے آسمان کو ایک بے داغ و متحکم نزین چست بنایا، زمین کا حسبین ومبارک فرش بچھا یا اورائیں ایسی انوکھی چیز بر بیدا کیں جنیس د پچھ کر

فرط چرت سے گونگا بھی بول بڑے

وَالْسَّمَآءَ بَنَيْنَهُ الْإِلَيْ قَ السَّا مَاءَ بَنَيْنَهُ الْإِلَّالُ مِنَ الْمَلْ فَالْمَا فَنِعْمَ الْمُؤْنِ وَالْلَالُمْ مَنَ كُلِّ شُكُّ مَلَقَتُ اللهِ مُنْ وَقَ مَنْ كُلِّ شُكُّ مَلَقَتُ اللهُ مَنَ كُلِّ شُكُّ مُلَقَتُ اللهُ مَنَ الْكُلُونَ وَ وَمِنْ كُلُّ رُونَ وَ وَمِنْ كُلُّ مُنْ مَنْ كُلُّ رُونَ وَ وَمِنْ كُلُّ مُنْ مَنْ كُلُّ رُونَ وَ وَمِنْ كُلُّ مُنْ مَنْ كُلُونَ وَ وَمِنْ مُنْ الْمُنْ مَنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ

رالدة اليات ١٠٠١ ٢٩١)

آسان کوہم نے اپنے ذور سے بنا یا ہے اور ہم اس کی فدرت رکھتے ہیں۔ زین کوہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہمواد کرنے والے ہیں اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بناتے ہیں۔ شاید کوتم اس سے مبن لو

بیکن کچه لوگ اس فطری منطق مے برخلاف النے دماغ سے کام لیتے ہیں اور کا ثنات کی تعیر بیں جن لازی و دائمی قوانین کا لحاظ رکھا گیاہے الخیس و بچھ کریے سرویا باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔

تُثَمَّ اسْتَوىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَاتُ فَةَالَ لَكُمَا وَلِلْأَرْضِ ٱنْلِيَا اَلْمُوعَا ٱفْكُرُهاً مَثَالَتَا اَتَيْنَا لَسَالُعِيْنَ فَقَضَاهُ نَ سَبْعَ سَمْ وَسِ فِي يُوْمَيُنِ حَاوُحَىٰ فِي كُلِّ سَمَّاءٍ أَهْرًا هِا وَ زَمَّيْتًا السَّمَاءَ اللهُّ نُنْيَابِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَالِكَ تَقْلِائِلُ الْعَسْزِينِ الْعَلِيثِمُ - رحْم العجل ١١ - ١١) يرى وه حق ہے جو عالم كى ركوں بين اس طرح سرايت كيے ہوئے ہے جيسے دوح بدن ين قرآن كريم

کی سورتوں بی بارباراس کا ذکر آناہے۔ مَا خَلَقُكَ السَّمْ لِيتِ وَالْأَرْضَ وَمَابِنِيْ هُمَا إِلَّابِالْحَقِّ وَاجَلِهُمَا يُنَّ وَالْكَذِيثِنَ كَفَرُوا عَمَّا اثَّثُ ذِكْرُهُ مُخْرِضُونَ۔ والاحقاف س

وَمُاخَلَقُنَاالسَّلْطُولِتِ وَالْأَرْمَنَى وَمَابُنُنُهُمُ إِلَّا سِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَـةَ لَاٰتِيَةٌ فَا صُفح الصَّفْ حَ الْسَجِمِيْلُ ٥ (الْجُرِهِم) أَوَكُ مُ يَتَمَاكُ رُوا فِي ٱنْنُسِ هِمْ مُنَ مَاحَكَتَ اللهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرُحٰنَ وَسَابَيْنَهُمَا اِلْآسِالُ حَقِّ وَاجَلٍ شُسَمَّى \* وَإِنَّ كَنِيْرًا مِينَ النَّسَاسِ

تعيروه آسان كى طرف منزج بهوا جومحف اس دفت دصوال تقااس في آسان اورزمين سے كها وجودين آجادُ خواه ثم جِا بوبا به جِابُو "دونول في کہاہم آگئے فرمال برداروں کی طرح تباس نے دودن کے اندرسات آسمان بنا دیے اور مرآسمان میں اس کا فالون وحی کردیا اور آسانِ دنیا کوم نے جراغول سے آراستہ کیا ا ذراسے خوب مفوظ کر لیا يسب كجهابك زبردست عليم بى كامنصوب بر

ہم نے ذہبن اور آسانوں کو اور ان ساری جیزو<sup>ں</sup> كوجوان كے درمیان ہیں برحق اور ایک مدّتِ خاص تنعین کے ماتھ پیدا کیا۔ مگریہ کافراک اس حفیقت سے منہوڑے ہوئے ہیں جس کے بارمين الخين خرداركيا كياسي

ہم نے زبین اور آسا نوں کو اور ان کی سب موجودا كوحنى كيسواكسىا وربنبا دبرخلق تنبين كياسهاور فيصلى ككرى يفنيا آنے والى بىل اسى تى (ان لوگول كى بير بوكيول بر) شريفاند در كررس كام لو كيااتفول نركهي ابيغ آب بي غور ذيكر نبين كيا؟ السّرف زين اورآسان كواور ان سارى جيزون كو جوان کے درمیان ہیں برحن اور ایک مرّت مفرر کے بیے بداکیاہے مگربہت سے لوگ اپنے

یں یہ کہاجاست ا ہے کو عقل نام ہے ہم لمحۂ زندگی کے بیے سازگار کو تف اختیار کرنے کی صلاحیت کا۔ سورج سمحی جب سورج کی طرف اپنے بیوں کارخ کرتی ہے تو وہ اپنی زندگی کے بیے زیادہ منا موقف اختیار کرتی ہے یعنی عاقلانہ حرکت کرتی ہے۔

اس کامطلب بہ ہے کہ انسان میں عفل کا ہونا کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ تو ہر زندہ وجود کی فطرت بیں ہے۔ فرق صرف اننا ہے کہ انسان کے پاس زیادہ و مائل ہیں جنیں وہ اپنے مفاصد تک پہنچ کے بیں زیادہ و مائل ہیں جنیں وہ اپنے مفاصد تک پہنچ کے بیان انتخال کڑتا ہے انسان چونک ایک ہیچیدہ مخلوق ہے اس کے پاس دویا تھ ، بولنے والی زبان مربیداری ہیں اور بیماری ہیں اور بیماری ہیں اور بیماری ہیں اس کی عقل کی خدمت گار ہیں ۔

۔ انبان ایک ایبا جا گردار ہے جس کے پاس صلاحیتوں کی ہزار دن ایکڑ اراضی اور اعصاب وجواس کی متعدد عمارتیں ہیں۔

اسی بیے اس نے اپنے آپ بریمی فلم کیا اور دو سسری مخلوفات بریمی فلم کیا جب اس نے راری مخلوفات میں اپنے آپ کونتہا عقلمند تھا۔

جکم عفل مرزندہ وجودی فطرت بیں بنہاں ہے۔

زندگی جب سے ایک حلیہ واکے حفیر وجودیں بیدا ہوئی ہے اس میں احتیاط و خیات وغیرہ موجود رہے ہیں۔ انسانوں میں کوئی چیزنئی نہیں ہے ملکہ صرف اس کا ادتقا ہواہے۔

آپ نے بیعیب وغریب تحریر بڑھی اوراس کے مفاصد کو سجھا؟

گویا ہماری اس زین کو اس کے باہر کی کسی طاقت نے نہیں بنایا ہے، اس کاہر ذرّہ ابن تفقیق

عقل اور سبدی رائے کے مطابق ابنا کردا دانجام دے رہا ہے۔ روی ن سرچ سے دہری مھر برتا ہے : سائن اسریکا کا سران خود اسی مرضی ہے

اگر کسی جانور کے جم سے کوئی کیر ابھی کلتا ہے تو وہ اپنی رائے سے کلتا ہے اور خود اپنی مرض سے جہاں مگئا ہونا ہے و جہاں مگنا ہونا ہے جاکر لگ جاتا ہے۔

بر ما اس طرح کسی مرض والا جر تومه اگر حرکت میں آتا ہے توخود اپنی رائے اور مرضی سے جسے جا ہتا ہے جاکر لگ جا المہے۔

یکوئی سطیفنہیں بلکیفن کو تا ہ فکر لوگل کے نزدیک علمی نظریہ ہے۔

مثلاً اگروہ ربل کی بڑی برحی ٹرین کو ہواؤں کاسینہ جرتے ہوئے چلتے دیکھتے ہیں توانیس بس یہ خیال آئا ہے کہ ٹربن کے ڈیاوران کے پہیے کتنے بہتر بن ہیں ایک ذہبین انجن اتھیں ہے کہ كسطرح راستے بردور راہے۔

گئاٹرین کوئی ذی ہوش چیزے جس نے خودائے آپ کو بنالباہے اگر دہ بجل کا بلب دکھیے توبس يخيال كرخ بن كررث بس بثن دبانے كا منتظر بوتا ہے كە مختلف تاركس طرح برجوش طريف سے اہم مل جائیں اور روشنی مجیل جائے۔ گویا بجلی کومعلوم ہے کہ اسے کیا کرناہے۔

قارئين يخيال مذكري كربيشاء امذخيال آدائي يامجكار بأتين ببي حيرن توجب بوتى بي جب النيس بعض لوگ علمي نظريات قرار ديتے ہيں۔

اس طرح کی افسوساک منطق زندگی کی پہلوں کوحل کرنے کی کمی کوشش فرار دی جاتی ہے کہ كأنات كے وجود كيم كاكي كي اور يكونيا صرف مادة كانام ہے۔ اس كاكوئى خالى وجود ونہيں. گویا الوہیت کی خصوصیات خو د مادہ سے منسوب کردی جاتی ہیں اور کائنات کوچلانے دالے قوانین کوچوانان وجادات کی فوت فکرواختبار کی علامت فرار دبا جاناہے۔

ابك صاحب فلم تكفي بي:

"کلاب کے پودے بی عقل ہوتی ہے!

شاہ بلوط کے درخت میں عفل ہوتی ہے چاہے وہ اس کے تنے کی طرح موٹی ہی کیوں نہو۔ سورج مھی کا بھول جب مورج کی طرف دُخ کرنے کے بیے گردن کھا ناہے آواس کی حرکت شهد کی تھی کی حرکت سے مختلف نہیں ہوتی جب وہ شہد جمع کرنے کے لیے کھیتوں اور باغوں میں ار تنی بھرتی ہے ندانیان کیاس ہوشمندارہ حرکت سے مختلف ہوتی ہے جو دہ اپنے بلند بینجام کو ا دا كرنے كے يدير خطر حدوجهد كى صورت بين كرتاہے.

نیوں حرکیس مربوط ہونی ہیں فرق صرف درجہ ومرتبہ کا ہوتاہے۔ سورج بھی کے پیول کی حرکت اپنی سادگی کے با دجو دعفل کی نمائندگ کرتی ہے۔ تتعقل ہے کیا ؟

ماحول كے سانھ ہم آئى ببدا كرنے اور تصرف كرنے كى صلاحيت كانام عفل ہے سادہ الفاظ

لیک بہت بڑے بڑے ہزاروں سارے جوخلا میں موجودہیں ان کی تخلیق وصلاحیت کے لیے کی صلاحیت کے لیے کی صلاحیت کی ابا

ايك موي بى ان كانظام چلاسكتاب !!

ایک چ<u>وٹے سے م</u>کان کے بیے آوا بخیز نگ اور فنی قہارت کی فرورت ہے لیکن اس وہیع و · کائنات کے نظام کے بیے محسی فہارت کی فزورت نہیں!!

کائنات کی ایجا و تخلیق اور نظام و انتظام ایک زبر دست کام ہے اور بنیر بہنرین ارادہ، بہترین صلاحیت و قدرت، بہنرین حکت اور بہترین علم کے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ، اور بیصفات اس ذات ہی کی ہوسکتی ہیں جو زبر دست فدرت و حکت اور علم والی ہے جو آسمان

وزين وتخلين كرف والى اورانتهائى جلال وعظمت والىد

اتنی واضح بات کو سمجھنے کے بیے ذہن پر زور دینے اور فکری گاک و دوکی بھی مزورت بہیں کھر بھی ایک ورت بہیں کھر بھی ایک میں ایک قلم کار در زندگی کی پہلیوں "کا حل نلاش کرنے لگئا ہے تاکہ وہ یہ حل بیش کرسکے کہ مثلاً ایک وچی نے سیارہ تھوڑا، باکسی خچر والے نے اہرام تعمیر کیے یا یہ کمٹی بیں بنہاں کوئی چیز ہی گیہوں کی بالیاں بیدا کرتی ہے اور بروانے کوغلاف بیں بند کرتی ہے، احقین ترتیب سے بروتی ہے اور ان بیا کرتی ہے۔ اور ان کوغلاف بی بند کرتی ہے، احقین ترتیب سے بروتی ہے۔ اور ان بین غذائی انجیب کے اجزابیدا کرتی ہے۔

منی میں بنہاں عقل واحباس اور اختیار و تدابیر سے محروم کوئی جیزی سب کچوکرڈ التی ہے۔ تھر فلمکاریہ چاہتا ہے کہم اس کی بات کی تصدیق کریں ۔

درخوں کی تنافوں پر بو میں میول لکتے ہیں ان میلوں میں انانی دندگی کے بیے جو فائدہ بخش اجزا ہوتے ہیں یہ سب می خود بخود بداکردی ہے مذکوئی خدا ہے مذکوئی برتر وجود!!

فراكاكو في وجود تبيل وزند كي صرف ماده ب-

یہ ہے ذندگی کی بہلیوں کاحل جو قلمکار ہمیں سکھانا چا ہنا ہے

سنے دهمزير كيافرا أبے

"بچوزے کو کیا چیز یہ سکانی ہے کہ وہ انڈے کو اس کے کمزور نزین حصلہ کی طرف سے توڈ کر

بابر کل آئے۔

فطرى طور براس نرابن ذاتي غفل سے اليا بھا۔

السرتنالي كے نام سے حروث والے جؤیوں كے نزديك زندگى كى بہبلى كايبى حل ہے۔ادر جون كى تىيى توبے شار ہونى ہى ہيں۔

الشرنغالى واضح وروسشن حن ہے

کھیدلوگ بلند حفائق کومسخرہ پن وابے انداز میں تھیڑتے ہیں اس لیے ہم اگران کے جواب ہیں

كيه عجيب وغريب مثالين اوردليلين بيان كرين فو فارنين كو حيرت تنهي بوني چاسيد. أكريكها جائے كة فاہره كے ايك موجي في اينے علم كے ذرابيہ فضا بين ميزائل دا غينے اور بيارے

چوڑنے میں ایک کردار اداکیا تفاق آپ کیا کہیں گے ؟

یفیناً آپ یهی کهبیر گے : کیا مفحکہ خیز بات ہے!

كيول عاس بيه كدان ستبارون كاساران تظام ابسهام بن كرت بي جفول في كائت في مطالعه بي عرب كهياني بير.

فضائ ببط ك فالون كشش بن دخل دينة بوت ادرنامعام حالان وخطان كابال بال اندازه كرنے كے بير بڑى دہارت و ذہانت كى صرورت ہونى ہے۔اس بيركونا ہ فہم اور بے علم لوگ نواس میدان میں مترکت تو کیا پر بھی نہیں مارسکتے ایک موجی کی کیا مجال ہوسکتی ہے۔

ا گرآپ سے کہا جائے: اس زبردست عالینان مل کو دیکھتے اسے ایک گدھے نے تعمیر کیا ہے. ظ مرب آب يى تجيس كاركب والاياكل بوكياب-

كيون؟ ال بيه كدآب جانة بي كد كيدروشن دماع اور باصلاجيت لوگول في اس كامنصوب بنایا ہوگا بھراس کی تعمیرا درصورت گری کی ہوگی۔

ابك كدهاييب كجه كيه كريحاب ؟

لیکن انسانی عفل جو اس طرح کی فرضی با و ل فوراً متر د کردیتے ہے دی بعض لوگوں کے نزدیک اليي بوجا فى بيركراس طرح كى فرضى باتين النين قابلِ احرّام خفائق نظراً فه تعكّى أبي ـ

ایک چھوٹے سیّارہ کے لیے توبر ی فہانت، ویت علم، کم بی نگا ہ اور باریک مصوبہ بندی

فروری ہے۔

کتی مفیکہ خیز بان ہوگی اگر ہم یہ تصور کریں کر دوٹی کے اس ٹیکو سے نے ایک النان کی تخلیق کے بیت خود ایک کل مفویہ کے بیتے یار دیے زبین ہر چلنے والے النان کاردپ اختیار کرنے کے بیتے خود ایک کل مفویہ بنایا تھا۔

ی کا در ایک ایک انسان کی کی میراکی اور اس کے باریک جیم بیں ایک انسان کی نشکیل کا منصوبه رکھ دیا ؟ نشکیل کا منصوبه رکھ دیا ؟

كيا النزنالي كعلاده كوئى اور دات توسكتى ہے؟

اباب براس عظیم استان خالق کی حکم انی ہے۔ اسباب اس پرانز انداز نہیں ہوتے۔ وہ دومر درائع سے بھی انسان کی خلین کرسخ سے جیا کہ پہلے انسان رحضرت آدم ) اور حضرت حوامری خلیق سے

منابت ہے اسی بیے وہ فرما ناہے:

سَحُنَّ قَکَّ رُنَابِينَدَكُمُ الْمَوْتَ وَ اللهِ اللهُ الل

نطفہ سے بعدانسانی تنجلین سے اسکلے مراحل پر نگاہ ڈابیے کس طرح وہ رقم کی گھرایکوں سیس درجۂ کمال تک بینجینے کے راستے ہر جانیا ہے اس کی تشکیل اورصورت گری کون کر تاہے باب یا ماں ؟ باب کا کام فو پہلے ہی ختم ہو چیکا اس جنین کے حلق سے ماں بھی کیا کرسکت ہے ؟

كون اس بي أنحمين اوركان بالا بعض سعده ديكه اورك سي وغيره وغيره.

جنین تو ماں سے بیٹ میں نداوغیرہ سے بھری ہوئی آنتوں کے بنیجے ہوتا ہے اس سے اِردگرد کی چیزیں صرف وہی کچید جانتی ہیں جن سے بیے انتیس پیدا کیا گیا ہے۔ کیا یہ مجھا جائے کہ انھو کا کا اور دل و دماع کوخون یا بیٹیاب وغیرہ کی رکھیں بیدا کرتی ہیں۔

يه قد موسكتا ب كمان ليا جائے كمى كدھ نے اہرام نعمبر كرديد كيل شكرين فداكم عرد فا

برندوں کوکس نے پیکھایا کہ وہ سندروں اور صحراُوں کو بار کرکے الیی جاگر پنہیں جہاں انھیں کافی غذا اور خوسٹ گوار فضا مل سکے اور ہزار ہامیل کے اس سفر ہیں ان کی صبح رہنائی کون کرتا ہے ؟ فطری طور بر وہ اپنی ذاتی ذہانت سے ایسا کرتے ہیں۔

رئیم کے کیروے کو کس نے سکھایا کہ وہ اپنا خول بنائے اور تھیران میں آرام کرہے یہ سارا مرحلہ کیسے طے ہوتا ہے۔

ان ب السكام الله والى چيز فطرت موئى جو برزنده وجودين بنهان بوتى ہے كس طرح ؟ يكوئى نهيں جانتا!

اور جو چیزکوئی نہیں جاننا دی اس فلمکار کے بیہاں زندگی کی پہلیوں کا قابلِ احترام حل ہے۔ اپنے پر دردگار کے سائفہ موجودات کا تعلق کاشنے والی کوئی بات بھی کہہ دیجئے وہ قابلِ لحاظ اور ترقی لیسندار علم بھی جائے گی چاہے وہ بات کمتی ہی ہے بیکی کیوں نہو۔

نطفیدل کو محل اعضائر کامل جاس اور دوشن عقل والا انسان ہوجا تا ہے اس پیے نہیں کوایک خالن نے اس کے اس عمل کی نگرانی وند ہبر کی ہے بلکواس لیے کر بہ نطفہ خود منحو داس راستے ہر گامز ن ہوجا نا ہے اور کھراسی طرح درج کمال تک بہنچ جاتا ہے جیسے ایک مفلس شخص اپن جدوجہد سے مالدار ہوجا تا ہے۔

یرسائنس کی منطق ہے۔ آئے انسانی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں اس کی تبطیبی دیکھتے چلیں۔ انسانی وجود مرد کے ما دہ منویہ کے عورت کے رقم کے سبینہ سے اخلاط سے شروع ہوتا ہے۔ مادہ منویہ میں مرد کی جمانی ومعنوی خصوصیات موجود رہنی ہیں اسی وجہ سے ادلاد ہیں فدو فامن جِلد اور بال کے رنگ، دہانت اور مزاج وغیرہ کی مثابہت بیدا ہوتی ہے۔

ماده منویدین موجوداس وجود کوکس نے بنایا کیا ہم نے باآپ نے اسے خلین کیااوراس بس یرساری خصوصیا ہے رکھ دیں ؟

ہم بیں سے کی شخص کو یا دنہیں کواس نے ایسا کیا ہے۔

کیاروٹی کا کوئی ٹکو اوانتوں کے درمیان سے بھیسل کرار نقار کی جدّوجہد کرنے اسکا تھا بھر خو د بخود خون اور بھیرمنی بن گیا تھا ؟ دو فی بنایا ، تجر او فی کی بڑیاں بنایش مجر بڑوں پر گوشت جو مطایا ، تجراسے ایک دوسری می مخلوق بناکر کھڑاکر دیا بس بڑاہی بابرکت ہے اسٹر، سب کار تگروں سے اچھاکار تگر۔

الْعَلَقَةُ مُضُخَةً فَخَلَقْنَا الْصُّخَةَ عِظْمَا الْمُصَّفَةُ مُضُخَةً عَظْمَا تُمَّ الْشَائِهُ خَلَقَا الْمُصَائِفَةُ الْمُصَائِفَةُ خَلَقَا اللهُ الْحَرَا فَتَبَارُ فَى الله المُصَائِفَةُ لِمُصَائِفًا فِي الله المُصَائِفِةُ لِمَنْ الْحَرابُةُ المُصَائِفِةُ الله المُعالِيةِ اللهُ المُعالِيةِ المُعالَيةِ المُعالِيةِ المُعالِ

آبِ ایک بے ہوئے محل کو دیجے کر کہتے ہیں کہ کارے اور لکڑی وغیرہ کی نظری خصوصیات نے اسے بنا باہے جبکہ میں کہنا ہوں: نہیں ملکہ کسی ایجینئر نے بنا باہے جس کے پاس ضور برمازی اور عملد آمد کے ذرائع والات نفے۔

کیانمہاراً گمان ہے کہاں ہ<u>یں سے اکٹڑ سنتے</u> اور سبھتے ہیں یہ توجا نوروں کی طرح ہیں، بلکہ ا ن سے جی <u>گئے گ</u>ز رہے ۔ أُمْ تَحُسِبُ اَنَّ الْكَثَرَهُ مُ لَيِسْمَهُ وَنَ اَوْ يَعْقِلُونَ وَنِهُ هُمُ الِّذَ كَالالْعَامِ مَلْهُمُ اَصَلَ سَبِيلًا مُ لِالْعَمَانِ ٣٣) اسلام كيا ہے

ایان کاسرحبند الله تعالی کے پیے ختوع و خصوع کا احماس ہے۔ ایساختوع و خصوع کا حماس ہے۔ ایساختوع و خصوع جس میں سنون اور ڈر دونوں شامل ہوں۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں۔ انسانوں میں مجی جے عظیم سمجھا جاتا ہے۔ اس کی عزب اور بیروی کا جذبہ بیدا ہونا ہے۔ اب جواللہ تعالیٰ کو اس کے بہترین ناموں اور عظیم ترین صفات کے سانھ جان سے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ کا ہر ہے مطلق بہردگی اور جھکا اور کا جذب اس کے دل بیں بھر جائے گا اور وہ اطاعت و بیروی ہی کو النہ زنوالی کے سانھ اپنے تعلق کی بنیا دبنائے گا۔

دبن سرحتی دنافرانی کا نام نبین بلکه الله کی سامند محل سردگی اول سرحکم کے محل نفاذ کا نام ہے۔

ا عرقم است رب کی قسم یہ لوگ کھی مومن منہیں ہوسکتے جب بک کہ اپنے باہمی اختلافات ہیں تم کو یہ فیصلہ کرنے والانہ مان لیس بھرجو کچھٹم فیصلہ کرواس براپنے دلول ہی بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ مربر ترکیم کولیں ۔

فَلاَ وَرُبِّلِكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَسِبِّى مَ كَالَّكُونَ حَسِبِّى مَ كَلَّمُ وَلَكَ فِي مَا شَجَرَ بَهُ يَهُ مُ مُ كَلَّمَ مُ الشَّجَرَ بَهُ يَهُ مُ الشَّجَرَ بَهُ يَهُ مُ الشَّعَرَ مُنْ الشَّهِ هِمْ حَرَدًا مِنْ النَّهُ الشَّلِمُ السَّمَ التَّفُلُ مَا النَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ال

وماننا نامکن ہے۔

دانش درد انتخلیق کے کام سے لیے خصوصی اہلیت در کارہے عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے کھا میں لانے کے دور لانے کے لیے کچھامتیازی صلاحیں ناگزیم ہیں۔ کوئی جانور ریڈ یو کے آلات نہیں جوڑسکیا۔ اس کے لیے کسی ذی عقل اور نخر بر کارانسان کی ضرورت ہوگی۔

جولوگ بنصورکرتے ہیں کاس منظم وم کوط عالم کوبے روح و بے شعور مادہ نے تنگیل دیا ا ہے۔ وہ اپنی کو ناہ فہمی کولوگ میں بھیلانا چا ہتے ہیں۔

ایے ہاایک نفس نے مجھ سے کہا : کیا آپ نظریّ ارتقار کو نہیں ملنتے ہیں نے کہا بحث کے ایمانی ملنتے ہیں نے کہا بحث کے لیے فرض کولیا جائے کے نظریۂ ارتقا ایک ثابت شدہ ملی حقیقت بن چکاہے تو بھی اس سے میتجہ کیا بحل اے ؟

یرانان پہلے بند تھا مجر ترقی کرتے کرتے آج کا انان بن گیا فیکیا سی کامطلب یہ ہواکہ کوئی فدانہیں ہے ؟

يرگان كەيەتدىرى ارتفارائى آپ بوگباكيونكى چىزون بىن دېرىسى ينچى كرنے يا ينچىسە دوپرا ئىنى كى صلاحنىن بونى بىن دراس كے بلىدكوئى خارجى عامل مۇنىز نېيىن بوزا، علم ونطق دونون سىرىبىدىپ ـ

سے ببیہ ہے۔ آپ انتے ہیں کھیتوں کی مٹی ہیں بھل بھول بیدا کرنے دانی تخلیقی ذاہنت ہوتی ہے جبکہ بیں الیا نہیں سمجھا بلکہ یہ مانتا ہوں کہ بھلوں اور بھولوں کا وجو دایا برتر وجود کارمین منت ہے جسے خالق اور صورت کر کہنا چاہیے۔

جب بیتربیدا ہونا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ماں کے جم یں گوشت اور بٹرہاں بیدا کرنے اور در ماغ بنانے کے کارخانے ہیں جکہ ہیں سمجھنا ہوں ماں کا جسم ایک مد ترجیقتی کی کارکہ ہے۔ جو کہتا ہے :

وَلَقُنُ لَا خُلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَا لَهِ مِهِ مِهِ النان وَمَى كُست سربنايا، بجراس مِنْ الله بجراس مِنْ مُلَا لَهُ مِنْ الله عَلَى الله مِنْ الله وَمُولِ وَمُولِ وَمُولِ الله وَمُولِ وَمُؤْلِ وَمُولِ وَمُولِ وَمُولِ وَمُؤْلِ وَمُولِ وَمُولِ

حضرت محد صلے اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا مطلب ہے تمام ابنیاتے کرام ہرایمان کا اعلان۔

اگر کوئی ایک بنی کو مانے اور دوسرے کو منا مانے توسارے ابنیار کا منکر بلکہ خود السّرنالیٰ کا منکر بدی کا حصرت میں محمد معلی یا دیجہ تمام انبیار کے درمیان کوئی امنیار نہیں کیا جاسختا۔

جولوگ النتراوراس کے رسولوں سے تفرکرتے ہیںا در چاہیے ہیں کہ النترا دراس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ مکمی کومانیں گے کئی کو منامین گے اور کفرا درا بمان کے زیج بیں ایک راہ کا لنے کا ادا دہ رکھتے ہیں دہ ب

إِنَّ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيُهُ وَنَ اَنْ يَكُفُرُ وَنَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيهُ وَنَ اَنْ يَّفَرِقَ اللَّهِ وَ وَسُلِهِ وَيَقُولُونَ اَنْ يَسَبِيهُ وَنَ اَنْ يَسَّخِهُ اللَّهُ بِبَغْضِ قَيْرِيهُ وَنَ اَنْ يَسَّخِهِ لَا وَالنَّاءَ هُ اَلْهُ السَّاذِلاتَ سَبِيلًا وَ النَّاءِ ١٥٠ - ١٥١)

حضرت محدٌ کی رسالت کی گواہی کا مطلب ہے مختلف زمانوں میں مبعوث ہونے والے تمام اندیاً ربھی حق تنفے کیؤ کو حضرت محدٌ شام سابق ابنیار کی تصدیق ، ان کی تعلیمات کی تبجد بدادران کانا کا بلند کرنے سے بیے آئے تنفے ۔

مچررسالت کی گواہی کامطلب یہ ہے کہ بیں عہد کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی کو منورہ بنا وُں کا اور آپ کی سنت اور طرین کارکو ابنا وَل گا۔

أب سوال كرسكة بي كدير عبد كهان ساليا؟

بوآب ہے کہ حضرت محمد کی زمرگی کی عظرت کارازیہی ہے کہ آپ محل افسان ہیں اور السیان کی صبیع بندگی کے ذریعہ آپ انسانی سربلندی کی بلند ترین جوٹی تک پہنچے۔ آپ نے کھبی یہ وی بنیں کیا کہ اسٹر نعالی آپ کی ذات بیں حلول کر گیا ہے۔

با آپ کے اور اسٹر نعالی کے درمیان کوئی نسی نعلق ہے۔

آئی آن انوں ہیں سے ایک فرد تھے جے الٹر تعالی کی رحمت نے ابنا پیغام پہنچانے اور الٹرنغ کی طرف رجوع ہونے والوں کی قیادت ورہنمائی کے بیضتنے فرمایا تھا۔ جزئ مِشروط یا جری سیردگی کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے لنوی معنی بھی ہیں اور شرعی اصطلاحی معنی بھی ہیں۔

بلکہ وہ اپنی کل بیردگ کا نام ہے جودل بیں بنہاں ایمان کو اعضائے جم کی حرکان و سکنات پر غالب کردے اور مفنی لیتین کو پراتیویٹ و پلاک زندگی بیں نمایاں اطاعت کی صورت دے دے۔

بہی حقیقت اسلام کے ارکان اور سارے منزعی احکام ہیں جلوہ گرہے۔ بہی حقیقت اسلام کے ارکان اور سارے منزعی احکام ہیں جلوہ گرہے۔

شهادت كامطلب

ملمان كى يېلى گوائى يىي يونى كەلىڭ كەلىڭ كەسواكونى معبود نهيس اور محرالىڭ كەرسول ، مىلمان كى يېلى گوائىڭ دىسول مىلىد ئىشىد كەرسىدى ئىلىدى ئىل

یبعظیم کلمہ کو تی عام اور معمولی چیز منہیں بلکہ ایک سخیدہ فیصلہ کاا علان ہے جس کامقصد خیٰ کو ثابت کرنا اور باطل کومسر دکرنا ہے ۔

اس گوای کامطلب بہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرلیا کہ ایسے داستے پر جلنا ہے جوالٹر تھ کی و حدث تابت کرتا ہے اور اس کی خدائی بیں کسی طرح کی مترکت کو چلنج کرتا ہے۔

گویا آپ نے بیکلمہ ہیڑھ کران بہت سے مائل کے تعلق کسے ابنا نقطہ نظر واضح کردیا جن بیں لوگ دن رات علطاں ہیں ۔

حقیقت تو بہ ہے کہ لوگ مختلف معبودوں کے سامنے جیکے ہوئے ہیں اور مال و دولت اور جاہ واقتدار وغیرہ مذ جانے کتنے بنوں کے اِددگر دطوات کر اسے ہیں۔ دنیا میں کننے ہی لوگ ایسے ہیں جوجاننے کے باوجو داپنی خواہمتا نے نفس کو معبود بنائے ہوئے ہیں جوجانتے اور مانتے ہی نہیں ان کی تو بات ہی دوسری ہے۔

كرم حله سے زندگی میں عل درآ مد كے مرطع بی داخل ہوگی اور ایک محفوص راسته كاستگی بیل بے گی۔

کلمہ توجید کوملمان کی زندگی اوراسلامی معاشرے بیں رہنائی کامقام حاصل ہے اوراس برساری اطاعنوں کا دار وہدارہے۔

بعدی اسلام استرنتانی کے سامنے محل سپردگی کا نام ہے اس بیے ایبا گمان ہوسکتا ہے کوملمان سے کوئی خلاف ورزی یا گناہ سرز دنہیں ہونا چاہیے لیکن یومنله ذرانشر سے طلب ہے۔ افسانی زندگی میں خطاکاری

> ان نی طبیعت بین غلطی اور بھول چوک داخل ہے۔ سبہت سی غلطیاں بغیرارا و ہسرز دہوجاتی ہیں۔

مثلاً کمپوزیٹر یا ٹاکمپٹ کو لیجئے کوئی کتاب اس وفت نک نہیں جب سکتی حب تک ہوشنہ کئی مرحلوں سے نہ گزرجائے۔ پہلی بارٹائپ یا کمپوز کرنے کے بعد متعدد غلطیان کل آتی ہیں بھرتھیں سے کے بد غلطیان ختم ہوجاتی ہیں کام کرنے والا تو یہی کوشش کرتا ہے کر پہلی بارہی ہیں کوئی غلطی نہ رہ جائے لیکن اس کے ارادہ وخواہش کے باوجو دغیرادا دی طور پیغلطی ہوجاتی ہے۔

ورزی ایک بارناپ لینے کے بعد پوری کوششش کرتا ہے کہ کباس بالکل فٹ آجائے لیکن ایسا نہیں ہونا جسم بربہنا کر دیکھنے سے ہی مسرسجھ میں آتی ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کی کی فاقی میں انسانی ارادہ کا دخل نہیں ہونا بلکہ خود بحد بیدا ہوجانی ہے۔

اسى طرح ايك ملمان الترتعالى كى نافرمانى فه كريختاب داييا جا وسكتاب اگراس

قُلُ إِنَّمَا آَنَا لِبَشُرُ مِثْلُكُمْ سُيوْحَىٰ إِلَىٰ آنَّمَا اللَّهُكُمُ اللَّهُ قَاحِلُنَ، النَّمَا اللَّهُكُمُ اللَّهُ قَاحِلُنَ، ولكهف ١٠) خَالْشَقِهُ مُكْمَا الْمِسْرُتَ

فَالْسُقِّمُ كُنَّمَا آمِرُتُ وَ مَنِّنُ شَابَ مَعَلَّثَ (هـود ١١٢)

میری طرف وی کی جاتی ہے کر تمہادا خدا بس ایک بی خدا ہے۔ تنم اور تمہارے ساتھی جو رکھزو بغاوت سے ایمان واطاعت کی طرف، پیٹ آئے ہیں شکیک داہ داست بر ثابت قدم رہو۔ جیسا کہ تنہیں حکم دیا گیا ہے۔

اے بنی کھوکر ہیں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیبا

ذہنی وفلبی اعتبار سے بھی آپ بے عیب تھے اور جمانی اعنبار سے بھی اس بیے سی نفنبانی بیجید کی کائر کار بھی مہنیں ہو سکتے تھے۔

آپ نؤمر وباپ بھی تھے اور شنہ سوار و ٹا ہر بھی۔ فنخ وشکست، کتا دگی وننگر تی،مسرّت وغفنب اورغم وخوشنی کے حالات سے آپ دوچار ہوتے رہتے تھے۔

نیکن ان ساری ان ای خصوصیات و حالات کے ساتھ ساتھ آپ نے ابینے طاہر و باطن کو السّرانی کے ساتھ ساتھ آپ نے ابینے طاہر و باطن کو السّرانی کے سامنے محل سپر دگی اور جانت اور ابینے دل کی سپی ترجمانی کرتے ہوئے فرمانے سے کھنے کہ میں سب سے زیادہ خداسے ڈرتا بھی ہوں اور سب سے زیادہ اسے جانت اسے در اسے در باتے ہوئے کے در اسے جانت اسے جانے جانت اسے جانت ہے جانت اسے جانت اسے جانت ہے جانت ہ

اوريبي سے نمون ملناہے:

مَثُلُ سُنْحَانَ دَ تِيْ هَلُ كُنْتُ اللَّ سَنَّرًا رَّسُولًا ۚ وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ ان يُّوْمِنُوْ الِذَجَاءُهُمُ النَّاسَ ان يُّوْمِنُوْ الِذَجَاءُهُمُ السُهُ لِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَثَلَ الْمَثَلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ

اسے نبی ان سے کہو پاک ہے میرا پر در دکارکیا ہیں ایک بیغام لانے والے انسان کے سواا در بھی کچے ہوں کوگوں کے سامنے جب مجھی ہدایت اُئی نواس پر ایمان لانے سے ان کوئی ہیمز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی نول نے کور 'کیا النٹر نے لبٹر کو سینیم بنا کر بھیج دبلہے''ان سے کہو کہ اگر ذہین میں فرشنے اطمینان سے جل مجر ہے۔ ہونے قوجم صرور آسمان سے می فرشنے ہی کو ان ہنےا۔ مے نوش جب شراب بیتاہے تو وہ مون ہنیں ہونا " ربخاری)

ونتی طور برایمان کی اس نفی کے ہولناک نتائج بکلنے ہیں بعن یہ کہ اس کناہ کی حالت کے بعد کہا مجبر انہان محل طور ہر والب مل یائے گا؟

اوراگر گناہ کارباریار وہی گناہ کرتارہے نو کیا ایمان واپس مل بھی سے گا؟

ننجر بان کی دفتنی بین بیم گذاه کونف یاتی حالات بیافادجی حالات سے الگنهیں کرسکتے۔
لیکن بیبی حالات اس بات کا فیصلہ بھی کریں گے کہ ایک نخص دین سے کتنا و ور ہوا یکی معمولی بھول جوک بیر معافی کی امید کی جاتی ہے جان او جھ کرنظرانداز کرنا فا بلِ ملامت تھم تاہے۔ بھرایسی زبادتی بھی ہوتی ہے جو سزا وا جب کر نے بھر بچر برگت تگی کا نمبرا تا ہے جے ارتداد کہا جاتا ہے اور اسلام سے دشتہ بالکل منقطع کر د تیا ہے۔

منلاً ننراب پی لینے کے جرم کی ایک سزا ہے بعض وفعہ جاہلیت کے دکور کے عادی تنراب نوش اپنی کمز در زفت ادادی کی وجہ سے بھر شراب پی لینئے تھے لیکن ہنی خوشی سزا بھی فبول کر لینئے تھے۔

اس طرح کے جرم کو ارتداد نہیں قرار دیا جاسکتابس گناہ ہے اور اس

لبکن اگرکوئی شراب بنانے کا کارخانہ کھول نے یا دکان کھول کر بیخیا شروع کردے تواسے بلاشبر اسلام سے بریگانہ فرار دیا جائے کا کیونکے برائی کے بیے دہ پختہ ادادہ کیے ہوئے ہے۔

فرمانرداری کے ساتھ خط ہوجانا اور با سکل سرکتی اختیار کرنا دونوں بیں زبین آسمان کا فرق ہے، خطا کاراسلام کے دائرے سے نہیں سکل جا یا لیکن نافرمانی کو اسلام نہیں فرار دیا جاسے نا۔

اسی طرح کے سر کتوں اور گناہ پر مصرر سنے والوں کے بیے جہنم کے دوائی عذاب کی بات کہی

گئی ہے۔

اب جو بھی الٹراوراس کے رسول کی بات نمائے گا اس کے بیے جنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس بیں ہمیشہ رہیں گے۔

وَمَنُ تَعُصِ الله وَ رَسُولَ هُ فَانَّ لَا مَنَ الله وَ رَسُولَ هُ فَانَّ الله فَا رَسُولَ هُ فَانَّ الله وَ رَسُولَ هُ فَانَ فِي مَا الله وَ رَسُولُ هُ مَا الله وَ رَاسِجِن ٢٣)

ایک دوسری مثال یسجتے:

ایک جے کبھی کسی باانٹر شخص کی سفارش کی وجہ سے یا کبھی کسی ذاتی خواہش یا مصلحت کی وجبہ

کوئی غلطی سرز دہوجائے تو اس بر قائم ہنیں رہنا بلک کسی خطا کے بعداس کے دل میں جوندامت بیدا ہونی ہے وہ اس کے بیے مصیبت بن جاتی ہے کسی غفلت یا کسی خواہش سے خلوبیت کی وجہ سے آگر کوئی خطاسرزد ہوجانی ہے تو وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے۔

ایک کسان جب فصل بوتا ہے اوراس ہیں گھانسس بھوس ہیدا ہوجاتی ہے تو وہ حنی المفند ور پوری کوششش کرتا ہے کہ اسے صاف کرنے ہے۔

ب اگرمسلمان زندگی بھرانی خطائوں کی نلاقی کرنے اور اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرزنا رہبے نووہ نہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوناہے نہ الٹار تعالیٰ کی بخشش سے محروم ہونا ہے۔ ٹابدیہی اس حدیث فدی کا مفصد ہے کہ:

" اے ابن آدم اجب تک تم مجھے پکارنے رہو گے اور مجھ سے آس لگائے رکھو گئیں تنہاری خطائیں معاف کمتنار ہوں کا اور پر واہ بھی نہیں کروں گا۔

. اسےابنآدم! اگرننہاں۔ گناہ آسان کو بھونے گئیں اور نب بھی نم مجھ سیخٹش طلب کرو گے تو میں تنہیں خبش دول کا اور میرواہ بھی نہیں کروں گا۔

اسے ابن آدم! اگر تم زبن بخبرگناہ ہے کربھی آؤ سے اور بھیر مجھ سے اس حال ہیں ملو گے کہ خم نے میرے ساخف کسی کومٹریک نہیں تھہرایا ہو گاقویس تنہیں اسی سے بفندرمعافی عنایت کر دوں گا" ریون کی فی اس اسے میں میں میں اس کے ایک کا تو میں تنہیں اسی سے بفندرمعافی عنایت کر دوں گا"

بعض کم فہم اس طرح کی حدیثوں سے یہ گمان کرنے لیکتے ہیں کہ نا فرمانی کی عام اجازت ہے جبداس طرح کا گمان نرا اندھا بن ہے اور اس طرح کا گمان کرنے والے بخشش سے سب سے زیادہ دور ہیں۔

نا فرمانی سہت اہم چبزہ اور کھراس کے سائفدارادہ بھی شامل ہو جائے تو ابمان ڈکگا جا ناہے اور النٹر نعالی کی معرفت ہر بر ردہ پڑ جا ناہے۔

اور کیراس طرح کا اندها بن اطاعت و فرما نرداری کے اصولوں سے کہیں دُور بہنجاد بتا ہے۔ اس بیدرول النتر صلے التار علیہ ولم فرمانے ہیں کہ:

«زان جب زناکرناہے قد وہ مومن نہیں ہنوا۔ چورجب جوری کرناہے قو وہ کون نہیں

اب میں اصول ہر چیز کے بیے فیصلاکن ہے۔ جہاں بھی الٹر تعالیٰ کے سامنے و دسپردگی نظرا کے وار سہبیں۔ وراستہیں۔

جب فرائفن مسرد کیے جائیں، احکام کوبسِ بیٹت ڈال دیا جائے خواہٹات نفس ہی کا دور دورہ ہوا در آسانی ہدابیت کی ہیروا ہ ہی مذکی جائے تواسلام کہاں باتی رہے گا۔؟

خورسيردگى كادائره

التارتمالی نے توحید کی شہادت کے ساتھ کچید فرائض مقرر کیے ہی جفیں ارکانِ اسلام کہا جاتا ہے۔ ان ادکان کے قیام بی حکت یہی ہے کہ لوگوں کو التارتمالی کی اطاعت، بہترین خود میردگی اور رفیل باتوں سے دُور رہنے کی تربیت دی جائے۔

ان ارکان کے دور رس نفسیانی و معاشر تی انزات ہوئے ہیں۔ اب جو انفیس او الو کرتا ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کے دور سے مطلوبہ خور سپر دگ کے آثار بیدا نہیں ہوئے تو گوبا وہ ان اد کان کوادا ہی نہیں کرتا۔

اگرانسان قلب درماغ اوراعضار وجوارح کے نعلق سے پاکیز گئ نہیں سیکھنا تو نماز روزہ سے اسے کتنا فائدہ پہنچ رہاہے؟

رسول النترصيا التترعليه وسلم كے فادم حصرت أوبان كى دوايت ہے كەرسول النترصلى التتر عليه دسلم نے فربا باكرميرى امت كے كھيے لوگ فيامت كے دن اس طرح بيني ہوں كے كدان كے باس نها مه بہاڑ جيسے دوشن اعمال ہوں كے بيكن النتر نوالى اخبى داكھ كى طرح الراد سے كا حضرت أوبان أ نے وضاحت كى درخواست كى تو آئي نے فرمايا وہ لوگ تمہادے بى بھائى ہوں كے دلاؤں كواس طح عبادت كرتے ہوں كے ليكن ان كا حال بيه وكا كرتنها ئى بين النتر تعالى كى حربات كو يا مال كرتے دہے بوں كے ب

اس طرح کے لوگ ظاہری ارکان نو ادا کرتے ہیں لیکن اس کی بدولت ان میں مطلوبختوع و خضوع ببدا ہنیں ہوتا نہ ظاہر و باطن میں اسٹر تعالیٰ کو نگراں سمجھنے والا بیدار قلب حاصل ہوتا ہے۔ نہ خدا کے ہرام وینہی کے تعلق سے ان کے دلوں میں عام خود سپردگی بیدا ہوتی ہے۔

معدمه يكى فراق كى حايت كر بيقلب.

بلاشبریگناه ہے جوشدیدعذاب کب بہنچا سختا ہے کین کیا اسے تفریا ارتداد فرار دیاجا کما ہے؟ یاد وسرے الفاظ بن کیا اس گناہ گار کوان گناہ گاروں بیں شار کیا جاسختا ہے جو خدا کے حکم کو مانتے ہی نہیں اوران انی عقل و فالون کو خدا کے حکم سے بالانز سمجھتے ہیں ؟

سیلے گناہ کارنے تو کسی ذاتی مفادسے مغلوب ہو کر ایک غلطی کر لیکن دوسری قسم کے لوگ فی خدا کے بچم کو ہی چیلنج کر رہے ہیں۔

غفلت کی حالت ہیں سرز دہونے والے کسی جرم اور پورے احباس دشخور کے ہا کا خرکے علیہ علیہ علیہ است والے جرم ہیں ذہین آسان کا فرق ہے۔

بیلے گناہ برسٹرمندگی ہوتی ہے دوسرے گناہ برفخر کیا جا ناہے اور فخر کرنے والے سرکش فردیا معاشرے کو حدو دسے باہر سجھنا ہی ہوگا۔

دبن نواس بفین کانام ہے کہ التار حق ہے اوراس کا ہر حکم وا جب العمل ہے کھرجہانی وفلی طور براس کے سامنے کمل سپر دگ چاہیے۔

اب جواس كے برعكس موفق اختيار كرتا ہے وہ مومن كيے بلوگا۔

بھلاکہیں بیہوسکت ہے کہ جو خص مومن ہودہ اس ننخص کی طرح ہوجائے جو فاسن ہو بہ و دنوں برابر نہیں ہوسکتے جو لوگ ایمان لائے ہیں جھنوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے توجنوں کی قیام گاہی ہیں ضیافت کے طور پران کے اعمال کے بدلے ہیں ادر جھوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھ کا نہ دوز خ ہے جب بھی وہ اس سے کلنا چاہیں گاسی یں دھکیل ویے جا بین کے اوران سے کہا جا کے گا چھواب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو بھٹلیا محمواب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو بھٹلیا اَفَمَنُ كَانَ مُوْمِنَا كَمَنُ كَانَ الْمَوْمِنَا كَمَنُ كَانَ مَنْ الْكَيْسَتُوونَ هُ اَمِسَا النَّوْلِيُسْتُوونَ هُ اَمِسَا فَلَى الْمَنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحِ فَلَا يُمْنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحِ فَلَا يُمْنَا وَلَى نُمُزُلِاً فَلَا عُمَا وَلَى نُمُزُلِاً الْمَاكِانُ وَالْمَيْدُ الْمُسَاوِلُ وَ وَامِسَا السَّالُ وَكَانَوْنَ المَسْقُوا فَمَا وَهُمُ السَّالُ وَكُلَّمَا الْمُلْكُونَ وَالْمِينَ الْمُلُونَ وَالْمَيْدُ وَالْمِينَ الْمُلَالِلَّيْنِ وَالْمِينَ الْمُلَالِلَّيْنِ فَي اللَّهِ الْمُلْكُونُ اللَّهِ الْمُلْكُونُ وَالْمِينَ السَّالِ اللَّهِ الْمُلْكُونَ وَالسَيْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونَ وَالسِيمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونَ وَالسِيمَ اللَّهُ الْمُلْكُونَ وَالسَحِيمَ اللَّهُ الْمُلْلِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِلِي اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَقُولُ اللَّهُ الْمُلْلِلَّةُ الْمُلْلِكُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْعِلَى الْمُلِلِي اللَّهُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِيلِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَمِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى ا

ان کی فرضیت کی نیادیہ ہے کہ وہ التٰہ نِنوا لی کے حق کی ادائیگی ، بندگی کے فرائف کی تکمیل اوران ان کے اس اعمر او کا ذریعہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے پیدا کیا اور روزی دی ہے اور اس کی بندگ اور شکر واجب ہے۔

آج کے مادی دور بیں بیٹیز لوگ سمجھتے ہیں کر زندگی اسی پیچاس ساٹھ برسوں کا نام ہے جو وہ ذیری پرگزارتے ہیں ۔ وہ اس طرف سے بالسکل غفائ اورا ندھیرے ہیں رہتے ہیں کہ دہ دنیا بیں کبوں آئے ہیں اورا نجام کارکہاں جانا ہے ۔ وہ اس طرح زندگی کے دن کا شتے ہیں کران کی سادی ساکہ و دو کا محور روزی حاصل کرنا اور معیار زندگی لبند کرنا ہوتا ہے ۔

سین جو کوگ الٹر تعالیٰ کو پہچاہتے ہیں وہ زندگی کو اتن محدود کا ہوں سے نہیں دیکھتے بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ایک دوسری زندگی کا پل ہے جو آخرت کی زندگی ہوگی بھر وہ الٹر تھ کی خوست نودی کے خصول اوراس کی ہدایت کی پابندی کی نبیاد پر ابنا طرز عمل استواد کرتے ہیں۔

اسی لیے وہ عبادت کو مقصود بالذات چیز سمجھتے ہیں جس کے ذرایعہ وہ الٹر تعالی سے اپنا تعلق مضبوط کرنے ہیں کیونکہ الٹر تعالی ہی اس لائن ہے کراس کی الوہیت کی تعظیم اسس کے فضل و کرم کے اقراد اس کی جز اسے حصول اور اس کی سزاسے بینے کے لیے اس سے تعلق مضبوط کیا جائے۔

توحید کی گوای جواسلام کا ببلار کن ہے انسان کی طرف سے السّر تعالیٰ کی پاکیزگ سے افرار کا اعلان ہیے اس اعلان میں کا تناہ کی تمام چیزیں شرکے ہیں۔

وَإِنُ مِنْ شَنْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَهْدِهِ وَلَكِنْ لَكُونَ الِي جِيزِ نَهِين جُواس كَي حَد كَما تَقَاس كَلُ لَاَ تَفْقَهُ وَنَ تَسْبِينَ حَدَّهُمُ وَالاسراء ١٨٨) نبيع في مُربِي بُومُ مُمّ أن كُنبيع سَجِية نهين بود الرابعة المرابع المر

اسٹر کا نام ہی سب سے زیادہ حفدار ہے کہ اسے پکارا جائے اوراس کی بزرگی بیان کی جائے اگر ہونٹ اس گواہی سے قاصر سبنے ہیں اور لوگ اس عظمت کے اعترات سے محتر اتے ہیں نو آخر کہاں جائیں گے اور کیسے زندہ رہیں گے ؟ اب چاہدان کے اعال بہاڑوں کی بلندیوں تک بہنچ جائیں 'بے وزن رہیں گے۔ بہاں نماز روزہ وغیرہ فرض عباد تول کی ظاہری ادائیگی کی اہمیت کو کم کرنامفصود نہیں کیو تکان کی چیڈے توانسان کوصیقل کرنے اوراس کے طرزِ عمل کو السٹر نعالی کی فر ہا نبر داری کے سانچے میں ڈھے اپنے دالی ہی ہے۔

یہاں صرف اس طبعی فرف کی طرف نوج، دلانا مفضود ہے جو حقیقی عمل اور ادا کاری کے درمیان ہونا ہے۔

جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں برکوئی گھر بنا پاہے نو آپ کی بات ایسی ہجی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اپنی آنکھوں سے وہ گھرنظر آئے ۔

ای طرح جب کہتے ہیں کہ بب کے اس کیڑے کو دصویاہے آو لوگوں کو نظر آنا جا ہیے کہ اس میں کوئی گندگی بانی نہیں رہ گئی ہے۔

اسلامی ادکان لوگرل کو بھالی کے سانچے ہیں ڈھالنے اور آلائشوں سے پاک کرنے کے حقیقی علی کی نے کے حقیقی علی کی نما کندگی کرنے ہیں بیپی الٹارتھالی کے اس فول کا مفہوم ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَسَنَّهَىٰ عَنِ النَّهَ حَسَّاءِ وَ لَيْ فَيْنَا مَا رَفَّى أَوْرِ بِرَكَامُول سِروكَى مِدِ الْمُنْكُرِ الْمُنْكَرِ (العَلَيوتُ ٢٥)

اب اگرآپ کسی نمازی کو دیکھتے ہیں کہ وہ باز نہیں آیا قابس کی وجہ بہنہیں کہ خبرالہٰی مشکوک ہے۔ بلکہ وجصرت بیر ہے کہ دہنمخص حفیقی نمازی نہیں بلکہ نماز کی ادا کاری کزنا ہے۔

اسی طرح رسول السُّر صلے السُّر علیہ دسلم جب فرمانے ہیں کہ''جس نے ایمان اور نُواب کی نبیت کے ساتھ درمضان کے روزے رکھے اس کے پھلے گنا ہ معان ہو جانے ہیں؛' ربخاری) نبیت کے ساتھ درمضان کے روزے رکھے اس کے پھلے گنا ہ معان ہو جانے ہیں؛' ربخاری)

نوبینجی خرجے اوراس کا مطلب بینجے کہ روزہ برے ماصی کے انزان مٹادیتا ہے اور دل کا آمیّنہ بھےرسے صاف شفاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ماصی کی اَلااُسٹوں سے پاک صاف ہو کر روزہ دار نئی زندگی ننروع کرتا ہے۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں کو کسی روزہ دار ہیں رمضان کے میتجہ ہیں کوئی تبدیل نہیں آئی تو جان لیجئے کہ وہ اداکار تھا اور روز ہے کے نام پر کچھ وقت اس بیے کھانا پینا چھوڑے رہنا تھا کہ بعد ہیں بھراسی ہیں غن ہو جائے۔ ادراگرتم یں سے مبللا اور آخری ندہ ومردہ اورجوان دبور طاآدی دسب سے سب نتم ہیں سے سب سے متی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تب بھی میری باو شاہت میں مجھر کے پیر کے برابر بھی اصن فہ نہیں ہوگا۔

اوراگرتم بیں سے بہلا اور آخری ازندہ وم دہ اور جوان داور ها آ دی رسب کے سب انگین سے مانگین بہان تک ہر آدمی کی مانگ خست م ہوجائے اور میں وہ سب مانگین بہان تک ہر آدمی کی مانگ خستم ہوجائے اور میں وہ سب مانگین بہان تا ہم ہوگا ہے۔
میرے خوز انے بیں اننی ہم کمی ہوگی جیسے تم بیں سے کوئی سمندر میں سوئی کی نوک ڈبوکر بھال ہے۔

کیونکه بس سخاون اور برائ والا ہوں، بیں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں میری نوازش بھی بات ہے

اورمبرا عذاب مجی بات ریعن بس منه سے کالنے کی دیرہے)

مبرامعامله توید ہے کہ جب رکسی چیز کا) ادادہ کرتا ہوں تواس سے کہد دنیا ہوں ہو جا تو دہ ہو جا تا ہوں ہو جاتی ہو

اسلامی ارکان انفرادی طور بیمنٹر و ع نہیں <u>ب</u>رے گئے ہیں کہ کوئی شخص اگر چاہے تواخیں او ا کریے اوراگریز چاہے تو نظراندا ذکر دے ۔

بلکدیدی ایک امّت کے بیے مشروع کیے گئے ہیں کد امت کو ک ایک دوس کی مددسے اخیں قائم کویں، دل سے ان کے دوار رہی اور جاعتی طور پران شعائر کو سینے سے سے کائے وکھیں اور نسالاً بدرنسلِ برسلسلہ علیارہے۔ اور نسالاً بدرنسلِ برسلسلہ علیارہے۔

نماز کی متَّال یعیے ۔ نماز اپنے مغز کے اغذارسے بندے کی اپنے پر دردگارسے مرکوشی کا نام ہے لیکن اسلام نے اسے انفرادی عل نہیں بنا با بلکہ اجتماعی نظام کی صورت دی۔

فرآن وسنت بی نماز بر صفی کا نفط نہیں استعال کیا بلانماز قائم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ هُدًى کَ لِلْهُ مَنْقِیْنَ الَّفِذِیْنَ کُومِنْ وَنَ مَنْ الْمُنْ مُونِ مُنْ مُنْ وَنَ مُنْ مُنْ وَنَ مُنْ مُن

بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلَوٰةَ و البقره ٢-٣ برايان لات بي اورنماز قائم كرت بي -

علمار نماز قائم کرنے کا مطلب جاعت کے ساتھ ادائیگی لیتے ہیں کیو بکے رسول السُرْطی السُّر علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ" اپنی صفیں سیرھی کیا کر و کیونکہ ایسا کرنا سماز قائم کرنے کا حصہ ہے'ر بخاری) اب كيايه لوگ التارك اطاعت كاطريفة دوين الترا كو تئ اور چاہينے ہيں حارانكہ آسان وزين كى سارى وَ كُونِ عِدْ وَاللَّهِ مِنْ وَمُعُونَ ٥ بِيزِ بِ عِدْ وَاعِدُ اللَّهِ يَ كُنَا بِعِ فَمِ النَّاسِ و اوراس كى طرف سب كوبلانا ب

ٱفَغَيْرُ دِيْتِ اللَّهِ يَنْجُونَ وَلَـهُ ٱسْلَمَ مَنُ فِي السَّلْمُ وابِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا رآل عمل - ۱۸۳

وگوں سے یہی قوسط البہ ہے کہ وہ اس کام کی ادائیکی کو پوری اہمیت دبی جس کے لیے انفیس يبيدا كيا كياب بين الترتعالي كي عبادت، اس كي نعمون كا حياس، اس كرما منه بيتي كي نتي اري اس کے عذاب سے ڈراوراس کے انعام کی رغبت۔

اگر دنبااس راه پرنہیں جلتی تواسے کوئی خیروبرکت نہیں مل سحتی۔

جب نک لوگوں کی ہتھیلیاں اس کی طرف بھیلی ہوئی ہیں السُّر نعالی لوگوں کو اپنے فضل سے محروم نہیں کرسکتا، ہاں اگر ہوگ اسے بھولنے ہی برمصر ہب گے نو خود بے چینی و برابٹانی کاشکار ہیں گے السُّرْتَعَالَىٰ كُوكِيا نقصان بهوكا والسُّرْتَعَالَىٰ تُوان سِعَ بِينَاز بِيهِى ووروه السُّرْتَعَالَىٰ كِ انتها فَي مخاج ہیں۔

حضرت الوذر شيرواين بي كرسول النصلي السّعليه وللم فرمايا: السُّرْتَعَالَىٰ قَرِماْ نَاسِے: اسے بن آدم! نم بیں سے ہرایک گناہ کارسے سوائے اس کے جے بیں بياون وتم مجه مي بنشش طاب كروبي تمهين نجش دول كار

ا درتم بیں سے ہرایک مختاج ہے سوائے اس کے جسے بین نونگر بنا دوں نو مجھ سے مانگر بین تہیں

اورتم بیں سے ہرایک گمراہ ہے سوائے اس کے جیے ہیں راستہ دکھا دوں تو مجھ سے ہدا بیت مانگو ہیں تمہیں ہدایت دول گا۔

اورجن نے مجھ سے بیٹ مانگی \_\_\_اور دہ یہ جانناہے کہ بین اسے بیٹ ن وینے کی فذرت رکھنا ہوں \_\_\_\_یں اسے بیش دول کا اور پر داہ بھی نہیں کروں گا۔

اگرتم میں سے بہلا اور آخری زندہ ومردہ اور بوڑھا وجوان آدی رسب کے سب نم ہیں سے سب سے بڑے آ دی کے دل کی طرح ہو جا بین تومیری بادشا ہرت میں مجھرے بیر کے برابری کوئی کمی نہیں آبیگی۔ یہ دہ اوک ہیں جنیں اگرہم زمین میں اقتدار نخینی تودہ نماز فائم کریں کے زکاۃ دیں کے نیک کا حکم کریں کے ادر برائی سے منح کریں کے ادر متسام معاملات کا انجام کار السرے ہاتھ میں ہے۔

اَلَّذِيْنَ إِنَّ مَكَّنَّهُمُ فِي ٱلْاَرْضِ اَتَامُواَ الصَّلَوْةَ وَاتَّقُ االزَّكُ لَوْةَ وَاَصَرُوْا بِالْمُعُرُّ وُفِ وَنَهَوْعَنِ ٱلْكُكْرِ وَلِيَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْاَمُوْمِ والعج - ١٣)

کوئی بھی اسکانی حکومت جس طرح بولیس سے ذریعدامن دا مان کا تخفظ فراہم کرے گی مختلف اسکیموں سے ذریعدا قتصادی معیار مہتر بنائے گی۔ اس طرح روحانی معیار مہتر بنانے کی تدہیریں بھی اختیار کرے گی اور نماز خائم کرناان ہیں شامل ہوگا۔

کوئی ناسجھ ایسا گمان نہ کرنے کو اسلام نہ ماننے والوں پر بھی اپنے شعار لاد ناہے ایسا ہر کر بہنیں اسلام میں کوئی زبر دئتی نہیں ۔

علمار کہتے ہیں کہ اگر کئی ملمان کی بیوی عیمانی ہے تو دہ اسے آلواد کے دن گرجا گھر بھیجے گا تا کہ وہ اپنے مذمہب کے مطابق عبادت کرسکے۔

اسلائی توانین وبدایات بهت بی اوربانیون ادکان ان کاحضه بی بولاسلام احض بانی آرکان کانام نبیت ایم بات به به بین ایم بات به به که کارگان کانام نبیت ایم بات به به که کاست که کارگان کار اسلام نام به وی کے ذریع آنے دالی بر برگ کار اس دفت نک کمی شخص کا اسلام محل نہیں ہوست جب یک وہ ہر الہٰی ہوایت سے تعلق سے اینے قلب کی کم رائیوں سے یہ نہ کہم اسطے کہ:

سَمِعْنَا وَا طَعْنَا عُهُنْ رَا نَكَ دَبَّنَ بِمَ نِنَا ورا طاعن قبول كى بلكه بم تجوسه وَ الْمِيْدِ وَ الْمِي وَ الْمِيْدَةَ الْمُحَوِثِينَ وَ رَافِقُوهِ ٢٨٥) خطائجتى كے طالب بي اور ايتي ي ماطن بلينا ہے۔ احمال

سیخ ابمان اور محل اسلام کالازی نینجرا حان کی سکل میں کاتا ہے۔ اِنَّ النَّدِیْنَ اَمَنُوا وَ عَمِدُوالصَّالِیٰتِ سہد وہ لوگ جو ان لیں اور نیک عمل کریں اِنَّ الاَنْفِیْتِ اَجَرَمَتْ اَحْسَنَ عَمَلَا (اللہف ٣) کی تعنیاً ہم نیکو کار لوگوں کا اجر صالح نہیں کیا کرتے۔ آپ نے برجان لیا کہ ایمان نام ہے السُّر نعالیٰ کو بخوبی بہجا نئے اور اس پر روز افزوں افتاد کا اور اسلام نام ہے السُّر نعالیٰ کی ہوایات کے سامنے محمّل خود سپر دگی اور اس کی رضا جو کی کا ۔ توجب حقیقت بھی ہی ہے کہ نماز کے بیے جع ہونا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے اور نماز پوری طرح فائم کرنے ہیں اسس پرمتو جہ ہونا ، پورے ماحول کو اس سے اگاہ کرانا ، او قائ کی پابندی ، رکوع و سجو د ، قرآت و تسبیح کا اہمام اور نماز ختم ہونے کے بعداس کے معانی ومطالب کوزندہ کرنا شامل ہے۔

فَاذا قَضَيْتُمُ الصَّلَوَةَ فَاذَكُرُوا الله كَرِجِب مَا رَسِع فَارَع بُومِا وَ لَوَ كُمُوا الله تَعِلَمُ الْعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

دین کا تقاصلہے کہ الٹرندالی کے سامنے سپردگی ایک عام اجتماعی منظام رہ کی صورت بیں ہو۔ خاص انفرادی ملک کے طور بر منہیں ۔

اوراس مقصد کی کیل کے لیے نمازسب سے نمایاں عمل ہے اوراس لیے مبحدیں تعمیر کی جاتی ہیں کہا ہے۔ جاتی ہیں کہ ان ہیں لوگ صف درصف ہو کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں جو فرآن کریم کی نلاوٹ کرے اور برور د کارکی بزرگ بیان کرے ۔

مچھر ہر نمازسے پہلے مؤدن کی صدا فاموش کے ہدیے کوچیرتی ہوئی یازندگی کے شور دشنن کے اوپر غالب آتی ہوئی بلند ہوتی ہے اور لوگوں کو آگاہ کرتی ہے کہ وہ جوبھی کام کر رہے ہوں اسے چیوڈ کر الٹرنغالی کے سامنے کھوٹے ہونے کے بیے تیاری سٹر دع کر دیں ا

نه ان دمکان کی قیدسے بلند ہوکر بار بار اعقبے والی ا ذان کی یہ صدا ہر ملم معاسر ہے کا سہایت اہم شعار ہے ۔

خلیفہ اول حضرت الو برمنے دور بی جب فت انداد بھیلا قومجا ہرین کو بہی ہوا بت کی گئ مقی کرجب وہ کسی علاقہ میں پنجیں اور بستی سے اذان کی آوا زسائی دے توسیجھ لیس کہ وہ سااؤں کی بستی ہے اوراگر آوازیہ سائی دے قوسیجھ لیس کم تدین کا سامنا ہے۔ مسجد سے مجہ سے اوراذان سے انہیت اسلام کی علامت ہے۔ كوئى سوال كرسخنا بركران عام كامول كادبين سے كيانعلّ ب

جواب بہ ہے کہ بیرب عین عبادت ہیں اس یع فرض کفا یہ کہلاتے ہیں ، انجینئر نگ، طب زراعت صنعت اور آباد کاری کے مختلف ذریعے اور پینے اسلام کے ارکان ہیں اور لاز ماات کے دائرے ہیں شامل ہیں کہذی کار از اس کی زندگی اور وجود شامل ہیں کہذی کی اور اس کی زندگی اور وجود اس و قت نک صحیح ڈھنگ سے بر فرار نہیں رہ سکتے جب تک اس کی معاشی کھالت کا اُشظام نہ ہو اور ماحول اس کی ضمانت فرائم کرنے ہیں تعاون ذکرے۔

كوبايبك انساني وجود قائم بوناب ميراس برذي داربان آتى بير-

هُوَالَّذِنِی جَعَلُ لِکُمُ الْکَیْلِ لِتَسَکُنُو اینی فِی وہ السّٰری ہے جس نے تنہا ہے ہے دائ بنائی وَالسّٰن کَ مَیْ مَیْلُ اللّٰنِ لِکَ اللّٰنِ اللّٰنِ اللّٰنِ اللّٰنِ اللّٰنِ اللّٰنِ اللّٰنِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَاللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلِلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلَاللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلَاللّٰ اللّٰمُ ا

بیل دنہاری گردش ہی عرانی سرگرمیوں کا دائرہ ہے جسسے دنیا دی دندگ استوار ہوتی ہے ساتھ ہی دہی دنیا وی دندگ استوار ہوتی ہے ساتھ ہی دہی دہی دائرہ بھی ہے جن سے الٹرنتالی کی معرفت حاصل ہوتی ہے اوراخردی دندگی کی ضانت ملتی ہے۔

وَهُوَ النَّذِي كُ جَعَلَ اللَّيُلُ وَالنَّهُ الْ قَالَ الْدِوهِ النَّرِي مِعِ مِن فِرات اور دن كو خِلْفَكَ يَّهُ اللَّهُ لَ اللَّهُ اللللللِّلْ اللللْلِلْمُ الللللْمُ الللللِّلُ

اس بیدناگزیر ہے کرانسان اپنی صلاحیت کے مطابق کوئی بھی کام کرے اور حس معاشر سے ہیں وہ زندگی گزار ناہے وہ اسے وہ کام کرنے پر مجبور کرے .

کاموں <u>کرا</u>س بھرے ہوئے جال سے ہی عام زندگ کی لہررواں دواں ہوتی ہے اور کوگوں کی میں شے کا نتظام ہوتا اگر معاش حاصل نہو نو کوئی شخص بھی روزہ نماز نہ کر <u>سکے گ</u>ا۔

دوسرے الفاظين فرائض كفايدى نكيل كے بعدى فرائض عين كا دجود محن بير بوسكنا بے كابندائى دوري كوئى قوم اس طرح زندہ رى بوكداس كے افراد كوبہت مولى كوشش سے معاش حاصل بوجاتى بو

يعناصر اكه ها جوجائي كراور مكل بينين اورنيك اعال ظاهر بدون لكيس كرة وان ان لامحالا حان كر بني بيذا كرن بوجائے كار

مدیت بی احمان کی تعربیت یہ کی گئی ہے کہ ایک السی کی عبادت اس طرح کریں گویا آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ اسے نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ تو آپ کو دیکھ ہی رہاہے " علی میں اللہ تعالی کے سامنے حضوری کا تصوّر اسے بورے اہمام اور خوبی کے ساتھ اسنجام دینے برا بھارے گا۔ یکس موہوم طاقت کا تصوّر نہیں ہوگا بلکہ ایسے وجود کا تصوّر ہوگا جو قائم دوجود ہے ۔ بھریہ تصوّراس کے جی کو سجھنے برآ مادہ کرے گا۔

اب اگر آدمی میں احاس کا یم تنبہ بیدا نہیں ہونا تو دوسرے مرتبے سے بنیجے نوجائے گانہیں یعنی یہ احاس کہ اللہ تنا لیٰ اس کی اوراس کے آس پاس کی ہرچیز کی نگران کررہا ہے۔ عالمہ تاریخ

عبادت بن دوقع کے اعمال شامل ہوتے ہیں۔

ا۔ عین فرائف، جوہر ملک یے علی برعا مربوع ہیں ادر ہر ہر فردان کی ادائی کے سلطیں جوابدہ ہوتا ہے۔

۲- ده فرائقن جن کے سلسلے میں معاشرے کو اجتماع طور برجوا بدی کرنی ہوگی اور اگر معاشرہ انجبیں ادا تہبیں اکرتا نواس کے تمام افراد فابلِ ملامت ہوں گے۔ فقہار کی اصطلاح میں انھیس فرص کفایہ کہا جا ناہیے۔

عین فرائف میں تمام انسان برابر ذیتے دار ہوتے ہیں روئے ذہیں برکئی بھی انسان سے نہ تو نمیا ز سافط ہوسکتی ہے نہ اسے مثلاً زنا کی اجازت دی جاسکتی ہے۔

کودی فرائفن کامقصد برنفس کا ترکیه ہے ان کرینجری نفس کا ترکینہیں ہوسکیا۔ اس بیے دہ فرمن عین ہوئے۔ فرض کفایہ کانعلق بنیادی طور بران صلاحینوں سے ہونیا ہے جو مختلف افراد بیں مختلف در جے ک پھوٹی ہیں بھر مختلف افراد کے دجانات مختلف ہوتے ہیں معاشرہ تھی قائم رہ سکتا ہے جب ہر فرد وہ فریضہ انجام دے جے وہ بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ اگر سب لوگ کیاں ہو جائیں تو شجادت کوں کرے گا؟ اسی طرح سب لوگ صنعت کار ہو جائیں تو کھیتی کون کرے گا۔ ہم کام ہر شخص کے بیے دشوار ہے۔ فردکی اصلاحیت ورجوان کے لحاظ ہی سے کام بھی ہیرد کیے جانے ہیں۔

کاموں کی تیقیم خود بخود ہوتی ہے اور معائزے کی صلحتیں اسی طرح بوری ہوتی ہیں اگر کوئی معاشرہ اس کا انتظام نہیں کرتا تو دہ نفضان کے سلسلے ہیں جو ابدہ ہوگا۔ اور نماز کس فرق اننا بے کہ نمازر وزہ کی ادائیگی ہڑخص کے بیے لازی ہے اور فرض کفا بہ کی ادائیگی ان لوگوں کے ساتھ خاص ہوگی جواس کی اہلیت دکھتے ہوں۔

کوئی شخص اگر ایک بیننید کے بیے نا موزوں ہے نوکسی دوسرے پیننے کے بیے موزوں ہوگاادر اسے اس کامکلّف نیایا جائے گا۔

اور حب کستی خص کو کسی اجتماعی فرض کے لیے جُین لیا جائے آؤ دہ فوراً ہی اس کا دیا ہی جوابدہ ہو جا نا ہے جیسے روزہ نماز کے بیے جو ابدہ ہے۔ اس بیٹیہ بیں احمان ویساہی ہو گاجیا نماز ہیں احمان ویساہی کا رضانہ بی بھی اس کی اس کی عبادت کھیت بیں بھی وہی جیٹیت رکھی ہے جو مبعد ہیں۔ کا رضانہ بی بھی اس کی عبادت اسی طرح کا درجہ رکھے گی جیباسی وطواف میں۔

عبادت الحاطرى و در جور سے بیان کا دو ت یاں ۔ میدان جدو جہد کے بیے طافت حاصل کرنے کی غرض سے بیٹ معرکھا نا دیا ہی تواب رکھتا ہے جبیار وزہ کے بیے کھانا نرکھانا۔ اطاعنوں کی شکیس مہت سی ہیں اوراحان کا مفام بے صدیب انتہا '' نمام کا موں کوحن و خوبی کے رانخدانجام دنیا روئے ذہین برانسانی وجود کا مفصد ہے۔

نہایت بزدگ وبرترہے وہ جس کے باعد بس رکائنان کی) سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر فدر دکھا ہے جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم وگی کو آزماکر دیکھے کتم یں سے بہتر عمل کرنیو الاکون ہے

نَبَارَكَ الَّــنِى بِيكِ هِ الْمُلْكَ وَهُـوَعَـلَى كُلِّ شَكُمُّ مِسَــلِاثِيُّ هِ اللَّــنِى كَمَلَقَ الْمُوسَ وَالْمَحَيَاةَ لِيُلْوَكُمُ الْكُمُ اَكْنَ عَكَلَّ - (اللك ١-٢)

اسى بيدالله تنعالى كويدبات بيند بي كدائسان سعجو كيه صادر بو وهن ونوبي سعيم ومند بو اس بين كو ترعيب وننف نهو

اگروہ کھانے کے بید کوئی جانور بھی ذیج کرنا ہے نوخوبھورتی اور نرمی کے ساتھ ذیج کرنا چاہیے۔ حضرت عرض الخطاب نے ایک شخص کو دیجھا کہ وہ ذیج کرنے کے بیے ایک بکری کو بیڑہ کر کھیٹتے ہوئے بے جارہا ہے نو آ ہے نے فرمایا۔ تمہارا ٹر اہو اسے موت کی منزل نک خوبھورتی کے ساتھ نے جاؤ۔ ، در لوگ محدود دائر سے ہیں عمرانی جدّ وجہد کے بعد نماز روز ہ جیسے عین فرائف ہیں مشنول ہوجاتے رہے ہوں۔ اور کروہوں کے مقابلہ ہیں افراد کی زندگی ہیں اس کا تصوّر زیادہ آسان رہا ہو۔ احسان ہر چیم زئیں لا زمی ہے

ایک آدمی ابساکرسخناہے کہ جندروٹیاں کھا کراور عمولی کپڑے مین کرکسی ویران با آبا دھا ہیں الٹائنو کی عبادت اس طرح کرے کر گویا اسے دیجھ رہاہیے۔

جس ماحول بین اس طرح کے لوگ پائے جاسکتے ہیں اس کی ضرور بات اس سے زبادہ تنہیں ہوں کی شرور بات اس سے زبادہ تنہیں موسکتی کا نیک چرخم واور ایک سادہ معالی کی مزور بات پاوری۔ کرنے والے بعض معولی کام ہوں ۔

لیکن اسلام اس ماحول سے بیے سازگار نہیں ہے بلکاس کا وجد دھی با فی نہیں رہ سکتا۔ اسلام اگر خانقا ہی رہبا بیت کا مذہب ہوتا تو کئی گوشتہ میں پڑے رہ کراور کئی طرح کی زندگی پر تفاعت کرلتیا لیکن اسلام زندگی ہر غالب آنا جا ہتا ہے اور اس کی کجی کو ڈورکرنا اور سر کمتوں سے پنجہ آزمائی کرنا چاہتا ہے۔ اس جدّوجہد کے بیے بہت سی سرگر بہوں استجر بوں اور زندگی سے متعلق بہت سے علوم و فنون میں مہار توں کی ضرورت ہے۔

دوسرے الفاظ ہیں یکھا جاسکنا ہے کاسلامی معامترے کے بیے یہ ناگز بہے کہ اس میں مرطرف انسانی نسلیں کے درمیان ننمام علوم وفنون کا چرچا اور بول بالا ہو۔ بچران سا سے مہدانوں میں مسلمانوں کو مہارت کے اغذبار سے برتری عاصل ہو اور دوسر وں کے مفاسلے ہیں وہ فائن ہوں۔

ان شعبوں ہیں مہارت درجراحان سے اولین نعلن رکھتی ہے مثال کے طور پر دیجھے اکر سلان دواسازی کے میدان میں کمیونٹوں اور صلیبیوں سے پیچے ہیں بلکدان پر انحصاد کرنے پر مجبور ہیں تو کیادہ اس بیا ندگ کے ذریعہ خود اپنے ماتھ یا اپنے دین کے ساتھ ، جاسلوک کر ہے ہیں ؟

کیاوه این اعلی العول کو این بیماندگی کے ذرائعہ خودی شکست سے دوچار نہیں کر ہے ہیں۔ طباعت کے میدان کو یعجئے اگروہ اس فن بیں بیماندہ ہیں تو کیادہ ذرائع ابلاغ برتا او پاسکتے بیں اور ہزار ہا قارتین کے ماضے خفائق کو دائع کر سکتے ہیں۔

روارازی یا طباعت کے بیشے بھی اسلامی معاشرہے پراسی طرح فرض ہیں جس طرح روزہ

کلام کے بیے کچھ تو اعدم قربیں کلام بھی صبح ہوستنا ہے جب ان قواعد کے مطابق ہو مجھر کلام کو محض قو اعدکی مطابق میں بنا بیر بلیخ نہیں قرار دیا جاسخنا جب ان برباغ ناہ کی ہجا ہے۔ نہیں قرار دیا جاسخنا جب نام ہو نماز کے ارکان اور سنتیں ہیں جھیں ہر نمازی کو بجس و خوبی جاننا چا ہیے۔ نمازان کے مطابق ہو فوضیح ہو جائے گی لیکن تب بھی درجہ احمان تک نہیں بہنچے گی۔ ایسا تھی ہوگا جب نمام حرکات و سکتات میں ختوع و خصنوع کی دوجہ احمان تک نہیں بہنچے گی۔ ایسا تھی ہوگا جب نمام حرکات و سکتات میں ختوع و خصنوع کی دوجہ احداد رستر طیس ہوتی ہیں۔ ڈرائیون کے صلاحیت بہت سے موٹر ڈرائیون کے کے لیے بچھ تو اعدا در ستر طیس ہوتی ہیں۔ ڈرائیون کے کے لائن بنا دے بہت کوگوں ہیں ہوتی ہیں۔ ڈرائیون کے کائن بنا دے بہت کے لوگوں ہیں ہوتی ہیں۔ ڈرائیون کے کائن بنا دے بہت کے لوگوں ہی واصل ہوتی ہے۔

احمان کوئی عام علم یا عام علی نہیں ہے یہ نو نام ہے کئی چیز کو کمال کے درعہ ہیں بہنچا د بنے کا اور مسلمان جو کام بھی ہانچھ ہیں ہے اس سے اسی درجۂ کمال کامطالبہ کیا جا تا ہے ۔

عادات وعبادات بیب بس اننای فرن ہے کرنیک نبتی کے ساتھ عادیں عبادتوں میں بدل جانی ہیں بس فرق صرف اننا ہے کوعبادات کے بیئے شریعیت نے طریقے مقرر کردیے ہیں جبکہ عادین لوگوں نے رور زمانہ کے ساتھ ابنے علم و نجر بہ سے اختیار کی ہیں۔

متربین نے نمازوں کی نعدادادران کی ہدیت مفرد کردی ہے جبکہ زراعت ومزروعات وغیرہ کی حدیدی نہیں کی حدیدی نہیں کی حدیدی نہیں کی حدیدی کادئ فرض کفایہ ہیں ۔

سیکن ہرچیز کے نعل سے احمان سے صروری ہونے ہیں اس حدیدی کادئ فرق نہیں ہیٹ نا۔

بس اننا معلوم ہونا ہے کہ تربیت نے دنیا دی امور ہیں جدت واختر اع کا دروازہ کھلار کھا ہے اور ان اور کو ایسے کے ایس میں ان امور میں تصرف کریں ۔

البته عبادات كومنون طريفوں كے سائف يا بندكر دياہے ان بين كسى تنديلى كەڭنجائىڭ نہيں دكھى۔ اوراسى بين بھلائى ہے۔

وہ سارے کام جن سے ہرمیدان بین قوم کی گاڑی جانی ہے ان سے بیے مناسب صلاحیتوں والے افراد نبار کرنا صروری ہے ناکہ ہر کام بخوبی انجام باسکے۔ جناب مبيب بن داركى روايت مے كميں نے در كھاكة حصرت عرض نے ايك اونث والے كوسرنت كى اور فرما يا كرنم في اونث براس كى طاونت سے زياد و او جھ كبول لادا۔

جنّاب عاصم بن عببدالسّر بن عرم کی رواین ہے کرایک شخص نے ذبح کرنے کے لیے کمری مکروی اور چیراننز کرنے لگا نوحصرت عرضے اسے درہ لگایا اور فرمایا کرنم دوح کو تکلیف پہنچارہے ہو بر كاكوبره في سعيد هيراكيون نتر كرليا؟

جناب دہب بن کبان کی روابت ہے کہ حضرت عبدالٹربن عرض ایک ہروا ہے کوکی گندی جگہ مولٹی چراتے دیجا جبکہ اس کے فریب ہی اچی جگھتی آ پ نے فرمایا جمہار ابر اہوتم مولٹنوں کو یہاں سے ہٹالو میں نے رسول السر صلے السر علیہ وہم کو فرماتے ہوئے سناہے کہ" ہر ذیتے دار اپنی رعبت سے باليمين جوابده بوكائ دمنداحد)

الركى فانل سے فصاص بى لينا ہو تواليا نہيں كيا جائخا كرمجرم ہونے كى دجسے كى بى طرح اس كى جان بيل جائے، بلكة س وخوبى كے سائفة عكم خداوندى نا فذكبا جائے گا۔

رسول الشرصيك الشرطليه وسلم فرماني بن

"السُّرْتُعَالِّ نِيْ مِرْجِيزِ كِي بِيهِ احمانِ واجب فرار ديا ہے اگرم كوفنل كرنا برا حقواهي طرح تعتل کړو اوراگر ذیخ کړنا ہو تو ابھی طرح ذیح کرو (جب نم میں کے کئی کوجا اور ذیح کرنا ہوتو) ابنا چھُرانیز کرکے اور اپنے ذہبی کو رجلد) نجات دے دیے۔ رسخاری)

"التُّرْنَعَالَىٰ كويهِ بات بِبند ہے كُنّم بسے كوئى شخص جب كوئى كام كرے تواسے ف وخو بى کے مانخدانجام دے۔" (ملم)

اورحس وخوبي اوربهارك معض وعوى اورنا واقفبه سيحاصل نهيس بوحتي الترنسالي نے ہر کا م کے بیے جاہے وہ آسانی ہو باز بین، کچھ فوا عدمفر رکرد کھے ہیں جیس کھ کراور شق ہم نہجا کر

ہی وہ کام صحیح طور پرانجام دیا جاسکتا ہے۔

احبان کے قواعد

كونى بھی شخص درجۂ احمان تک نہیں بہنچ سكنا جب نک ان فواعد كو انجى طرح سجھ مذیے اور پوری مہارت کے ساتھ انجام دینے کی صلاحیت بہم نبہنچاہے۔ اس کا منظم کی دادرسی من کی مدد اور ظلم بستم سے استیصال سے بیے ایک گھنٹہ بیجھنا برسوں کی نفلی عبادا سے سہتہ ہے۔

جن پرشهوت کا علبه بواس کے لیے روزہ رکھنا دیگر نفلی عباد توں سے سہز ہے۔

بس بر ہوت ہ صبر اور اللہ مسلے اللہ علیہ وہم ایک طرف حضرت فالد بن ولیدا ورحصرت عمر فین العاص دی کیے میں اسلے اللہ علیہ وہم ایک طرف حضرت فالد بن ولیدا ورحصرت عمر فین العام ایک وغیرہ کو تو حکو منی ذیتے داریاں سو بہتے ہیں اور حضرت ابو ذرائ سے فرمانے ہیں: 'بیس تنہیں کم زوریا آہوں اس بیے نتمہا رہے بیے بھی وہی بیند کرتا ہوں جو خود اپنے بیے بیند کرتا ہوں کسی دو آدمیوں کی سرداری بھی بنیال نہ کرنا نہ کی نابی کی داری فبول کرنا ''

بيراغين روزه ركھنے كى بدايت فرمائى اوركها كداس كاكونى بدل بنين-

ابك دوسر سخف وبدايت فرماني كغضه ندكباكرو-

ابک نیسر سے خص کو ہایت دی کواس کی زبان برابر ذکر البی سے تر رہا کرے۔

اورجب التَّرْنَال كى بندے كو درجُه كمال كب بہنجانا چا شاہے تواس كى فطرى صلاحبت كے

مطابن اس کے بیے آگے ہڑھنے کاموقع فراہم کر دبتا ہے یہاں نک کددہ درصامتیاز رک پہنچ جا تاہے۔

جسے کسی مریض کو بیٹ کے در دکی شکایت ہو اوراس کی دوادے دی جائے تواسے فائدہ ہوگا اورسے در دکی دوادے دی جائے تو فائدہ نہیں ہوگا۔

بخل دہلک بیاری ہے اسے سوسال کاروزہ منماز بھی دور نہیں کرسکا۔

اسى طرح خوائمش نفس كى بېردى اورخود كېندى كام من كترت وكرستنهيں جاسختا يه بيارى تواسى وفت د گردريا فت كياجائے كروق واسى وفت د دواخل كى جائے ـ اگر دريا فت كياجائے كروق أرياده الم سيريا بيانى ؟ توجاب يې موكاكروق اپن جگه زياده الم موگ اور بانى اپن جگه -

يهى عال مخلف عبادات كاب

ذاتى واجنماعى بحلائي

عام لوگ زندگی کی عام ضرور آن اور ظاہری چیزوں میں کھنے رہتے ہیں وہ عام طور براہنے حال کو بہتر بنانے بابر فرارر کھنے کی فکر ہیں رہتے ہیں ان کادائرہ فکر محدود ہوتا ہے۔

امام نتاطبی کہتے ہیں کہ اس کے بیے دوم طاہنروری ہیں۔ ایک عام تعلیم کا، دوسراغاص بیّاری کارائٹہ نقب اللہ تعلق کو اس عال ہیں بیدا کرنا ہے کہ وہ دنیا واقرت کی ابی صلحوں سے دانتی ہیں ہوتی۔ وَ اللّٰهُ اَنْہُ مُونَ نُسُطُونِ اُسَّھَا اِیکُ مُ اللّٰہِ اللّٰہِ اَنْہُ کَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہ

پھر تدریجی طور برلوگوں کی نعلیم فنزیریت کا انتظام کرتا ہے کھبی الہام کے ذریعہ، جیسے نوزائیدہ بچے کو دودھ پینے کا طریفہ سکھانا کھی نعلیم کے ذریعہ کہ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ تمام ایسی چیز بس پیجیں جن سے اپنی ضروز میں پوری کر کیس اور نفضانات سے برج سکیں اوراس کے بیے ان میں فطری سلومیس رکھی گئی ہیں۔

بهر جیسے علم سکھنے کا سلسلہ آگے بڑھنا ہے انسان ابنے طبعی رجمان کے مطابق مختلف علوم و فنون بیں اپنی نوجہ خاص کرلیتا ہے اوران بیں مہارے حاصل کو ناہے 'کوئی ادب بیں گوئی سائنس میں ، کوئی شکنیکل کاموں بیں کوئی کھیل کو دہیں 'کوئی سیاست و فیادت میں و غیرہ و غیرہ ۔

صیحے تربیت کا تفاصا ہے کہ انسا نوں کے دجانات کے مطابق ان کی صلاحیتوں کو ہروان چڑھایا جائے تبھی وہ درجہ کمال نک پہنچ کیں گے ادر مختلف ذیتے داریاں سنبھال سکیں گے اور م رکام ادر بیشیر کے بیے کچھ لوگ انجام دینے دانے فراہم ہوں گے۔ ادر بہ فرض کفا یہ ہے۔

یہی حال انسان کی ذہن ومعنوی ترسیت کا بھی ہے۔

علامه ابن قيم فراتي :

ایک مالدارجو کافی دولت رکھنے کے باوجود سنجل کی دجہ سے خرچ نہیں کرنا چاہتا اس کا صدنہ وایٹار کرنا ارات دن نفلی نماز روز ہ کرنے سے بہنز ہے۔

وہ بہادرجس کی شجاعت سے دشمن خون کھا نا ہو،اس کا جہا د کرنااورمیدانِ جنگ ہیں کھڑا ہونا نفلی جے، دوزہ اورصد نہ کرنے سے بہنزہے۔

بعد میں ہو عالم سنت ،حرام وحلال اور نینی وبدی کی جیزوں سے واقف ہواس کا لوگوں بیں ماجل کر انھیں سکھانا عزبات نینی اور نفلی عبادات سے مہم رہے۔

وہ ماکم جے السُّرنالی نے بندوں کے درمیان فی<u>صلے کرنے کے بیے</u> ذمتہ دار بنایا ہے،

ذکرانسان کی ذات سے و کورکوئی نفنیاتی نائز یادنیاوی ذندگی سے بنطق کسی دہم دیخیل کانام نہیں ۔

السُّرْنُوالْ ابک لمحرکے بیے تھی انسانوں سے دور نہیں وہ جہاں بھی ہوں ان کے ساتھ رستا ہے۔اس بیے سیم مناسب ہے کہ اس کے وجود کو محسوس کیا جائے ، لوگ جو چاہیں کریں مگراس بیتین کے ساتھ کہ وہ السُّرِنْ ذالی کے سامنے ہی ہیں کھی اس کی سگا ہوں سے اوجھل نہیں ہوسکتے۔

فَلْنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَالُنَّا غَائِدِينَ٥ کيم مِهُ ود اور علم كسا تفسارى سرگذشت ولَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَالُنَّا غَائِدِينَ٥ کيم مِهِم فود اور علم كسا تفسارى سرگذشت (الاعراف ٤) ان كرما منا بي كروي كرا فرم كه بين غاب تونين

الشرنعائى كى بادبہتر بن عبادت ہے ذبان برجادى ہونے والے بہتر بن كلمات ذكر كے ہى ہو نے بن ، دلوں بن جاگر بہونے والی سب سے پاک جیز ذكری ہے بہي الشرنعائی سے براہ راست نعلق كى بخى ہے انسان كے دل بن جسے بى ذكر طوہ نما ہونا ہے اوراس كے ہوٹ ذكر سے بلتے ، بن الشرنعائى كا نبر ونصرت كا دروازه كھل جانا ہے جسا كحضرت ابودر كى روايت بن ہے كہ :

"بیں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے ادر میرے ذکر سے اس کے ہونٹ بلنے ہیں'' (ابن ماجہ)

حصرت عبدالله السر عباس سے دواہت ہے کر سول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ؛
"جسے چار جیر بیں مل کمیں اسے دنبیا و آخرت کی مجلائی مل کمی '' شکر گزار دل ، وکر کرنے والی ذبان اور البی بیوی جواس کے بیے خود اپنے بدن اور اس کے مال کے مال کے خاتی سے کوئی برائی نہ چاہے۔ د طہرانی )

ذکراللی کے سلین سالحین زبر دَست کوشش کرنے رہے ہیں اوراس سے اپنے دل و دماغ کو اس طرح مربوط کرنے رہے ہیں کرنے در ہے ہیں کرنے در اس کے کنارہ کُتی کا اور دماغ کو اس طرح مربوط کرنے در ہے ہیں کر نے ذر کر گئے کہ ہنگاموں بن کھی اس سے کنارہ کُتی کا اور خرص بڑی نہیں ہوئے دالا تیز داستہ سمجھا جو زندگی کی تمام ترمفید ومضر سرگر میوں اور خلوت وجلوت ہیں اسے اپنے سے منحر ف نہیں ہونے دنیا ۔

4.

آپ دنبا کے مختلف حصوں میں جاری سکاموں اور مسائل کا جائزہ لیجیے تو ان کی گینت پر ذاتی ۔ خواہٹات کی بجبل کے بیے تک ود وی کار فرما نظر آئے گی۔ اس شور سنگامہ ہیں ایمان کی منطق دب کر رہ گئی ۔

منکِرِ خدا لوگوں کامعاملہ نو ظاہر ہی ہے عام مسلمانوں ہیں بھی خدا کی معرف بخفی سی رہتی ہے جو کھی کھی انھیں مبحدوں نک بہنچاد بنی ہے یا کھی کھی حرام چیزوں سے روک دینی ہے لیکن پوری زندگی میں اس کی نمایاں چھاپے نظر نہیں آئی ۔

اسی بیدالنترنعانی نے اپنے بندوں کواس بات براٹجارا ہے کہ وہاس عام ذہی خفنگی کی مزاحت کریں اور دنیا کی جملوانے والی چیزوں کے باوجو داسے یا دکرنے اور دنیا کی جملوانے والی چیزوں کے باوجو داسے یا دکرنے اور دنیا کی پراتیا نبوں اور تاریخیوں بیں اس کی ذات سے روننی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

جی ہاں! بیصروری ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ڈو بنے سے بچا بین ادراس کے بیے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ الٹیرنعالی کا ذبارہ سے زیادہ ذکر کبا جائے اس کے اسمائے حنی کو ذہن نشبین رکھا جائے اور ہرد فت اور ہرحال ہیں اس سے گہرانعلق رکھا جائے۔

التُرنال كا وكربرابركرت رسخى بداينون بس يبي دازينها بد\_

دَاذُكُرُ رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ نَضَرَّعُ مَا فَ فَعُلِكَ نَضَرَّعُ مَا فَ فَعُلِكَ نَضَرَّعُ مَا فَ فَعُنِفَ فَ فَعُلِكَ فَالْمَالِ وَلاَ تَكُنْ فَ الْمَعَالِ وَلاَ تَكُنْ فَ الْمَعَالِ وَلاَ تَكُنْ فَ وَالْاَصَالِ وَلاَ تَكُنْ نَا مَنُوا اذْكُرُوااللَّهِ فَا الْمُنُوا اذْكُرُوااللَّهِ فَا الْمُنْوا اذْكُرُوااللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

رالاهزاب ۲۲-۲۸ فَاِذَا تَضَیْتُمُ السَّلَاقَ فَاُذُکُرُوْا اللَّهُ قِسَامَ اَ قَتُعُوْدًا فَعَلَىٰ جُنُوْسِكُمْ ۔ ولنساء ۱۰۳

اے بنی این اور خوت کے ساتھ اور کرو دل ہی دلیں واری اور خوت کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلی آواز کے ساتھ آور زبان سے بھی ہلی آواز کے ساتھ تم ان لوگوں ہیں سے نہوجاؤ کے مطلب میں پڑھے ہوجائے۔

اے لوگوجو ابمان لائے ہو، الٹارکو کنزن سے با دکر و اور صبح و شام اس کی تبسیح کرتے رہو۔

کچرحب نمازسے فارغ ہوجاو کو کھڑے اور بیجھے اور لیٹے ہرحال ہیں اسٹر کو بادکرتے رہو۔ كزن سے يادكرو أوقع ہے كنهيں كاميابي

دالانفال - ۱۲۵)

السُّرِنْ اللَّى كَا بِادِ السِيمِ مِركِكِتِمَامِ مِراحل بِينَ فَاصْ طُور بِرِجْنَكَ كَى نَنْدَتَ، تَمْنَ كَيَرِيْ هِ آنِهُ فَنْخِكِ آثَارِ كَى دورى اور دوستوں كے شہيد ہوكر كرنے اور زخوں سے چور جور ہونے كے

ان کی دعابس بیمنی کر"اے ہمارے رب ہاری غلطیوں اور کو ناہبوں سے در گزر فرما ہالے کام بی نیرے صدود سے جو کھے تجاوز ہوگیا اسے معان کرہے اور ہمائے فدم جمانے اور كافرول كرمقابي بهارى مردكرة فركاراللر نےان کو دنیا کا تواب بھی دیا اوراس سے مہتر تواب تواب توابية خريت بمى عطاكيا التركوالييهي نیک عمل لوگ لیند ہیں۔

وَمَا كَانَ مَتَوْسَهُمُ إِلَّا أَنُ قَالُوْ رَبِّنَا اغْفِ رُلَنَا ذُ نُـُنُ بَنَ وَاسُرَا فَنَا فِي ٱمْرِنَا وَتُبِتَّثُ آفتُكَ امَنُ أَوَانُصُرُنَاعَلَى الْفَوْمِ الْكَفِرِينَ ٥ فَأَتَّهُمُ اللَّهُ تُوكَبَ السِكُّ سُيَا وَحُسْنَ حَوَابِ ٱللَّخِرَة طُوَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُسُنِينَ. رآلعمل ١٢٧ - ١٢٨)

جی بان! الله تنالی احمان کرنے والوں کو سیسند کرتا ہے اور الله تنالی کی خوشنودی کے لیے

یامردی کے سانف کیا جانے والا یجاداحان ہے اور وہی حدیث کران الفاظ کاسب سے زیادہ مصداق ہے کودننم اینے رب کی عبادت اس طرح کرد کو گویا نم اسے دیجھ رہے ہواوراکرنم نہیں ديمهرب توده فأتمهين ديهي رباعي

كون كمتلب كدالترك راهب انفاق ذكواللي نبيس بدية على ذكر بحس كالبيامقام اور زبان کے ذکرے سے ہے ہے وہ حضو زِفلب کے ساتھ ہی کیوں نہو نے اوہ بلندم نبہ ہے۔ ہزار ہالوگ مال کی مجبت بیں کیا کیا نہیں کر گرزنے۔

بسااه قات وه الشرنعالي كے حفوق اوراس كى فائم كرده حدود و برايات كو كا فراموسس كر بعضة بن دربا اقطان ده زياده سے زياده مال كى طلب بي عرب و بعطائى كى بہت بى باقل کو یا مال کرڈلیئے ہیں۔

یہاں ہم ذرارک کرایک شبر کاازال کرنا چا ہیں گے جس سے بہت سے لوگ دھو کہ کھاتے رہے ہیں۔ فرکراللی اوراس کے اعلی معانی سے انبیت ادراس کے تیجہ میں بیدا ہونے والے مفانظب نے کھے صالحین کویس محضے برآمادہ کردیا کہ ذکرالنی دربین نی بلکخود مفصود بالذات بے خیائجہ وہ دیگرچیز دل سے بے نباز ہو گئے اور انھیں برگمان ہونے لگا کدا حمان کامرننہ اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ان کی اس غلط فہی کو تنا پر حصرت الوالدردار اللہ کی اس ردابت سے بھی نقورت ملی ہوکہ:

رسول السرصل الشرطبيرولم فيفرايا بكيابس تنهيس اسعمل سية اكاه نكردون جوتنها ك اعمال میں سب سے بہتر، ننہارے بر در د گاد کے نز دیک سب سے پاکیزہ ، ننہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا اسونے چاندی کوخریح کرنے سے زیادہ انجھا اور اس سے بھی بہتر ہے که دستمون سے نمہارا سامنا ہوا درتم ان کی گردن ماروا ور دہ تمہاری کردن مار بی ج

وكون في عرض كيا : كول نبين يارسول السرر!

آتِ نے بنرایا : الٹرتعالیٰ کا ذکر۔

حضرت مُعَاِّذ كَيْمَة أَبِ جَسِ نِهِ السُّرْنِيا في كَاذُكُر كِياده كُوبَي عَداب النِّيءَ حِيْمِ كَا رمندا حرب عنبل، اس مدیث کی نکویب مفصر نہیں بلکاس کو کہرائی سے سمجنے کی ضرورت ہے۔

کون کہنا ہے کوالٹنزنعالی کی داہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین ذاکریں کے مفابلہ ہی ایک دوسرا گروہ ہیں اور انھیں میزان کے دوسرے بلڑ ہے ہیں رکھا جائے گاا در یہ کہ بیپلڑا دوسرے بل<u>ڑ ہے سے</u> محادی ہے؟

النَّرِي راه مِي جہاد تو ذكر كا اعلىٰ نربي درجہ ہے۔اللّٰد كى راه بس جہاد كرنے والاشخص نديم خودايندب كوجانتا بح بلكه ده اس معرفت كوزند كي مي بوكراس دنت ك اين خون ساس كي آبارى كرا يا سام جب ك ده ربح بروان نجره جائد.

مجابد قایرای چوٹ تک وکراللی میں ڈوب کردوسروں کوالٹر نعالی کی یاد ولا ناہے۔

اسے دونوں کے مرکبیر کے وقت اپنے رب کی یاد آتی ہے کیو بحد الطراق فرا آلے:

اے لوگو! جو ابال لاتے ہوجب کسی گردہ سے فِئَةً فَاتَبْتُوا وَاذَكُنَّ واللُّهَ كَتِنبُوا مَن مَهارامَفابله ونوتابت قدم ربواور المركو

يِاً أَيُّهَا الَّـنِ بُنَ امَنُوْا إِذَا لَقِيتُمْ

ہوسکتا ہے جاہے وہ کوشد گیر خانقاہوں میں ہو یا جری مجلسوں ہیں۔ اسی بلے اذکار کی کنز ن اور زیادہ سے زیارہ نسبیحات کونر جسے دیئے۔

ہم کئی فابلِ احترام عیادت کی فدر دمنزلت گھٹانے سے خداکی بیاہ چاہتے ہیں اورانس سے دُعامانگتے ہیں جیبا کہ اس نے اپنے بی کی زبان میں ہمیں سکایا ہے کہ :

"اے السُّرابینے ذکروشکراور بہزین عبادت کے سلسلے بی ہماری مدو فرمائ

تاہم ان بزرگوں کے ملک کو بند کرنے والوں کوہم اس طوف متوج کرناصر ورجا ہیں گے کہ اصان کام نزیاس سے زیادہ صحیح اور صراط متنیم سے قریب نزملک کے درید حاصل کیا جا کتا ہے۔
ابن عطار السّر سکندری جوا کابر صوفیائے اولین بی شار کیے جاتے ہیں ۔ دکر کاشون دلانے ہوئے فرمانے ہیں کو حضوری قلب نہ حاصل ہونے کی صورت ہیں بھی ذکر نہ چھوڑ و کیو یکے پیغفلت زیادہ سنگین ہوگ ۔ ہوسکتا ہے السّر نعالی غفلت قلب کے ساتھ ذکر کی وجہ سے بیداری قلب کے ساتھ ذکر کے مرتبہ تک اور فکر کے مرتبہ تک بیجا ہے اور حضوری قلب کے ساتھ ذکر کے مرتبہ تک بنجا ہے اور حضوری قلب کے ساتھ ذکر کے مرتبہ تک بنجا ہے اور یہ السّر نعالیٰ کے لیے کھے بھی دشوار نہیں ۔

ابن عطارال کُرکاخیال ہے کہ آد می کوذکر نرک نہیں کرنا چاہیے چاہے اس کادل کسی اور

چنریں مشغول کیوں نہوکیونک ذکر بر مداومت اساعلی مرانب تک بہنچا دے گا۔

جب النٹرنعالی کی عنایت ہرونت انسان ہر سایع کی ہے قریر کتی بری بات ہو گی کہ وہ اسے فراموش کردے پااس کی بادسے اکتابہ مصوس کرے۔

اگر مالداروں بن کوئی ایساملتا ہے جو مال کے حصول اور اس کے خرچ کیل ایس اپنے دب کو یا د کرتا ہے اور تعبلائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے نو کیا وہ داکر بن کی صف اول بین نہیں ہوگا۔ قرآن نے انفان کوہی اس آبت میں ذکر فرار دباہے:

اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے مال ادر تمہاری اولادی تم کو الشرکی یاد سے غافل نرکردیں جو لوگ ایماکریں گے وہی خمارے بیں ارہنے والے ہیں جورز فی ہم نے تم کو دیا ہے اس بیں سے حریح کرو قبل اس کے تم ہیں سے کسی کی موت کا وقت آجائے اور اس و تنت وہ کھے کر" اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوری سی مہلت اور دیدی کر بیں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں بیں شامل ہوجانا۔ يَا اَيَّهَا اللَّهِ نِينَ اَمِنُوْ الْاَتُلْهِكُمُ اَمُوالْكُمُ وَلَا اَوْلَا وَكُمُ مَنْ ذِكْسِ اللَّهِ وَمَسَنُ تَهْ حَلُ ذَالِكَ فَا وُلِئِكَ هُمُ الْمُحْسِرُونَ ه وَانْفِقُوا مِنْ مَنَا رَدْقَنْكُمُ مِنْ قَبْلِ اَنْ سِيَّاتِي اَحَلَى كُمُ الْسَمُوسَة فَيُقُولُ وَسِ مَنْ كُمُ الْسَمُوسَة اَجُلِ قَرِيْبِ مَنْ كَا أَخَرُ سِنِي اللَّهُ الْكَمُولِي وَاكْدُنُ مَنْ الطَّلَاحِيْنَ ه مِنْ الطَّلَاحِيْنَ ه

رامنافقون ۹ - ۱۰)

ندکوره حدیث کا واحدمطلب پر ہے کہ مجرد ذکراس جہاد سے افضل ہے جس میں مالِ غینیت کی محبّت اور تنہرن کی طلب بھی شامل ہواسی طرح اس انفاق سے بھی افضل ہے جس میں احمان جنا نا اور ربا کاری بھی شامل ہوں۔

یعنی حدیث کامفصد ہے السُّرِ تفالی کے ذکراور السُّرِ نعالی سے طلب کے ذریعہ نفس کا تزکیہ۔ وہ پاکیزہ نیت کو گندے عل سے بہتر فرار دینی ہے اور بہ صبحے اور تن ہے کیونکہ نیک اعمال بیں جو آفیتیں شامل ہوجاتی ہیں وہ السُّرِ تعالیٰ کے نز دیک ان کی فدرو فیمت ختم کر دیتی ہیں اور معاشرہ کے بیے اس کے فوائد ختم ہوجاتے ہیں ۔

## مطلوب ذكر كى حقيقت

یجھلی صدیوں ہیں بہت سے سلمانوں نے ابباسجھا کہ ذکر کے معابلہ بین بہت سے سلمانوں نے ابباسجھا کہ ذکر کے معابلہ بین سے اللہ نعالیٰ کو ذیارہ وراضی کرنے والا ہے یا بیکدا حمان کا درجہ طویل ذکر سے ہی حاصل

سائفه فرداورمعائثره كاوجو دمراوطب-

كوئى جذبه كجرك كالمساح لبكن اسے مدود كے اندر دہنا چاہيے۔

ہماس مالت کوفا کانام دینا بھی پندنہیں کرتے کیونکہ ینبربعض لوگوں کے بیرابی دات

سے کنارہ کئی کا ذریب بن جی ہے۔

کچھلوگ اسے وحدت شہود کا نام دیتے ہیں تاکہ وحدت وجود کی خرافات کی نفی کریکیں۔ ابن عطارالتُركى نعير، صبح بونے كے باوجود، اسى طرح كى ممنوع جيزول كارات بهواركرنى

مع چانچ ہم دیجے ہیں کان کی عبارت کی نشری کرتے ہوئے ابن عجیب تھتے ہیں ؛ کہ

الرنم حضوري فلب كے ساتھ ذكر بر مرادمت كروكے قواللة تعالى تنہيں مذكوركے علاوہ

مر ذكر سے دوركر دے كاكبونكه نمها سے دل بر نور تھا جائے كا اور باا وقات مذكور كا نور إننافزيب بموجائے گا كەذاكر نورىب دوب جائے كا اور ہر ماسواسے دُور ہو جائے گا يبهان تك كذاكر ذاكر مذكور،

طالب مطلوب اور واصل موصول ہوجائے گا اور یہ السُّرنعالیٰ کے لیے دشوار نہیں۔ آگے تھتے ہیں:

«ولول سے اللّٰه نعالى كاذكركر نے والے ابن زبانوں سے اللّٰه نغالى كے ذكركى حالت بي

تاركبن ذكر سے زیادہ غفلت كاشكار ہوتے ہيں كبونك زبان سے ذكر وجودِ نفس كامتفاصى ہوتا ہے

اور بہترک ہے اور شرک غفلت سے زیادہ براہے'۔

ہماس پوسے کام کو سیسرستر دکرتے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں کدابن عطاراللہ کی مراد ہر گر بنہیں تقى واكنطى طور بر مذكور نهين بوسكنا -

اور مخلوق جب یا محسوس کرے کہ وہ خالق نہیں ہے تو یہ توجیکنہیں شرک ہے۔ حقیفت بہدے کصوفیہ کی عبار نول میں اس طرح کی گنجلک بانوں نے ہی کیدائے فائم کرنے

برمجبوركياب كرايى عبار نول كي چا ج جنى تشريح كى جائے اور حقيقت كے بجائے مجاز برقحول كرنے

كى بات كى جائے النين تعليم وتربيت كے ميدان سے دورى ركھا چا ہيے -كناب وسنت بين جس احمال كا ذكر آيا ہے وہ اس ذاتی استغراق اور اس كم سے غور وفكر \_\_

جى يى كھى كھى انسان اپنے آپ سے تھى بيكان بوجانا ہے ۔ ملمان\_\_\_ اگرالٹرادراس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے \_\_ تو کسی محدود

49 سمجھ کر زندگی کے ہنگاموں ہیں بالکل ہی کھوکر یہ رہ جائے اوراس کے دل میں کھی ذکر اِلٰہی کا خیال سر سر سر ہے۔

يه ذبين صوفى بين حالتِ استغراق كى طرف مائل كمنا چاہتے بي استغراق كى حالت بوق

. عام زندگی بس بھی استغران کی کیمینیت انٹر انداز ہونی ہے۔

ابک آدمی آپ سے فریب راستہ ہر جار ماہنونا ہے آپ اُسے بلند آواز سے بکارتے ہیں ابک آدمی آپ سے فریب راستہ ہم جار م مجر بھی وہ منو جہنہیں ہونا کیونکہ وہ تھی اور ہی فکر ہیں غرق ہونا ہے وہ اپنے آس پاس سے بے فکر آگے بڑھ رہا ہونا ہے۔

یں نے خود اپنے آپ پراس کا نخر بہ کیاہے۔جامع از ہر ہی جمد کے روز ہیں منبر کے قریب بیٹھانھا ہزادوں لوگ جمع سنے یں اپنے ذہن ہیں خطبہ کے مضامین نزننیب دے رہا تھا جو كيه بي دير بعد مجھے دنيا تھا مسجد مين قاري لاؤ ڈاسپسجر سے نلاوت كر رہا تھا، جب بي اپنے دې استغران سے بکلا تو مجھے کچھ خبر نہیں تفی کہ قاری نے کہاں سے تلاوت نثرہ ع کی تھی کویا ہیں نے اس کی آواز سی نہیں تھی۔

صالحین ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دل مزکّی ہو چکے ہوتے ہیں اور السّر تعالیٰ کی محبّت ان ہیں اس طرح جاگزیں ہو جبی ہوتی ہے کو انھیں دیر دبر تک کسی اور طرف ملتفت ہی نہیں ہونے دہتی۔

اس میں تعجب کی بات بھی کیا ہے۔ ایمان کبھی سمندر کی موجوں کی طرح اہریں مارتا ہے تحبمی بالکل ٹیرسکون ہو جا ناہے۔

اہلِایمان کی ذندگ میں پہ کھے عام ہیں۔

مين اسد فنا يا جذب كانام دينا بينهبين كرناكيونكه اس طرح كى اصطلاحات نافص بي سوال یہ ہے کہ کیا یہ لمح بجائے خود مفصود ہیں ؟

جواب ہے کہ نہیں ریہ حالبیں گزرجانے کی ہیں منزلِ مفصود نہیں۔

ان حالتوں کوان عظیم کاموں ہیں بدل جانا چاہیے جنبیں تنربجت نے تبا باہے اور بن کے

اس كبرط سيد كرج تمستر ونفى اورزين ك بدينية بوراس كفن نك جوايك فاص طریفے سے میت کو پیٹنے اور زبین میں دفن کرنے کے بیرافتیار نے ہو۔

احمان نمام احوال واعمال كواينے دائرے ميں ليتاہے.

اسينى تم حب حال ين بھى بوت بواور قرآن بس سے جو کھے ساتے ہوا در لوگونم بھی جو کھے کرتے ہواس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہنے يال-

وَمَا تَكُونُ فِي شَالُنٍ قَمَا تَتُكُوا مِثْ مِنُ قُلُ انٍ قُلَاتَعْمُ لُوْنَ مِنْ عَمْلِ اللَّهِ كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُوْداً إِذْ تَفِيُضُونَ فِيهِ ريونس ٢١)

### ذکراجهاعی عبادت ہے

بہت سی آیات کا خاشمہ اللہ تھا لی سے اسما ہے حنی پر ہونا ہے جن سے معانی بندوں کے افعال سے مناسبت رکھتے ہوں اوران سے فریب ہول ۔

اس بیں برازبہاں ہے کو کوں کو بیمسوں کرایا جاتے کہ وہ چاہے جس میدان میں سرگر عمل

ہول السرتعال کی نگرانی ان سے نہیں ساتنی-

معرفت الهيدكي جلوه فكن بونے سے بيكى دوردراز كوشكى فانقاه بامسجدكى محراب بى لازى نېبىل بلكەمۇن روزارجو دىبول كام كرتابىران سېيى بەمرفت اس كے مانخو بونى ب (اور کيم يه محى الخبس سے إد جيد لوك الله كي نعت وَمَنْ يَبُدِّ لِنِعُمَةَ اللَّهِ مِنْ أَبُعُلِمَ پانے کے بعد جو قوم اس کوشقاوت سے مدلنی جَاءَتُ عُنِانًا اللهُ شَوْيَكُ الْعِقَابِ ٥ ہے اسے اللہ کیسی خت سزاد بیاہے۔ دالبقى ١٢١١)

اس آیت سی استرتعالی کی رسزادینے والی)صفت مومن کویداحیاس دلاتی ہے کواس مر السُّرِ تَعالَىٰ كَيْ نُوَانِ ملل ہے اس بیے اس سے ڈرتے رہنا چا ہیے۔

اورجوالتارير بفروسه ركصانو بقيناً التكر براا وَمَنُ تَيْتَوكُلُ عَلَى اللَّهِ مَسَانًا اللَّهُ

زېردست اور دا نام عَزِيْدِ مِنْ مُرَادِمُ الله الله ١٢٩ بهان التار تعالى كى دعز برزو حكيم ) كى مفات يداطينان واغتماد ببداكر تى بين كدمون كوبر حال

خانقاہ کے اندر بند نہیں ہوسخنا۔ اس کی خانقاہ نزیب لمی جڑی دنباہے جے وہ مطلوبہ ذیے داریاں اداکر کے اور ماہرا نظل سے سنواز الہے۔

احمان اس کانام نہیں کے عبادات کے کسی ایک جزر کو خوب سنوادا جائے اور دوسرے ان اجزار کو نظرانداز کر دبا جائے ہے۔ کو نظرانداز کر دبا جائے جو ہوسکنا ہے زبادہ اہم اور برنز ہوں۔ احمان تو نام ہے فرائض عبدہ برآ ہونے کا۔ فرائض کفایہ کوسا تفوسا تفوادا کرنے اور دنیا و آخرت کے معاملات کے ساتھ ساتھ عہدہ برآ ہونے کا۔ احمان یہ ہے کہ انسانی زندگی ہیں امر الہی کے حفائق کو مرتسم کیا جائے اور زمین کے حالات برآسمانی رنگ چرو حالا حائے۔

احان محصٰ ذکرالہی کے نام پر کاموں سے فرار کا نام نہیں بلکہ ہر کام کو ذکرالہی کے ساتھ سنوازنے کا نام ہے۔

حضرت معافر شن جبل کی روایت ہے کہ ایک خص آیا اور رسول السُّر مسلے السُّر علیہ وہم سے دریا فت کیا کہ مجاہدی ہیں سب سے زیا دہ اجرکس کو ملے گا؟ آپ نے فرما یا : جو السُّر تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کر سے والا ہے اس نے بھر دریا فت کیا صالحین ہیں سب سے زیادہ اجرکے ملے گا؟ آپ نے فرما یا : جو السُّر تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ اس نے بھر مناز، زکواۃ ، جے اور صدقہ کے تعلق سے بھی دہی سوال دہرایا۔ آپ نے ہر باریہی فرما یا کہ جو السُّر تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرئے والا ہے۔ والا ہے۔

حضرت الو بجرس نے حضرت عرشے فرمایا: دکر کرنے والے ہی سب بھلائی ہے گئے۔ رسول السّر صلے السّرعلیہ وسلم نے فرمایا: ہاں۔ (منداحمد بن جنبل) یہ وہ ذکر ہے جواعمال کے ساتھ ملاہوتا ہے اور جس بیں استغراق دل کے خلوص مہا تھ کی دہار

اورانتہائی شرافت میں بدل جاتا ہے۔

احمان نگران دمنا ہدہ کا نام ہے اور ایبا سہیں ہے کہ السُّرتعالی کی نگرانی ایک کام کو اپنے دائرے میں سے اور دوسرے علی کو جوٹر دے۔ وہ نمام اعمال کا احاط کرنی ہے۔ اس تقریب ہے کہ کو کھلاتے ہوکہ گھر محبت کی بنیا دین قائم دہاس کو لی سے میدانِ جنگ ہیں اپنے دشمن ہم جلانے ہوکہ دنیا ہیں عدل وانصاف قائم ہو۔ سے میدانِ جنگ ہیں اپنے دشمن ہم جلانے ہوکہ دنیا ہیں عدل وانصاف قائم ہو۔

صفات یاد دلائی کئی ہے تاکہ پوری ذیتے داری سے فیصلہ کیا جائے کیونکو السرنالي دور منہیں وه بخو بی وافف سے کے شوہراور بیوی کیا کررہے ہیں۔

قرآن كريم بين سيكرون اور سزارون ايي آيات بين جودون بين احمان كرييج وفي بين اور

زندگى بىن جۇ كام درىيىنى آتەيىن ان سىبىي رىنانى كرنى بېي-

مخضر به كه دربت سرنين "نم الله زنمال كي عبادت اس طرح كرد كويانم اسدد يحدر به اوراگرنم نہیں دیجھ رہے ہو نو وہ تہیں دیجھ ہی رہے " صرف السِتے فلی کی صفت نہیں بیان کرتی بونماز با زبان سے ذکرالہٰی میں مننول ہو بلکہ برایسے انسان کیصفت ہے جوزندگ کے تمام معاملا يس السُّرِ تعالى كے تمام احكام نا فذكر را ہو-

احمان كاميدان بهت وسيع باورانساني زندگي بن اس كا دائره كودس كورتك ميسلا

ہواہے۔

میں اس بر تھروسہ رکھنا چاہیے۔

احمان یہ ہے کہ تم الله تنالی کی عبادت اس طرح کرو که گویا وہ تہیں دہجھ رہاہے ۔ اس طرح عبادت كروتونم چورى كى مديمي نافدكررہ بروكے تونمنيں بدا حياس بروگا كرالترنغالي لوگوں بن امن وا مان تعبيلانا اور مجرمون كوسزادينا جابتا ميد رياس ك حكت كانقاضا م

وَالسَّادِقُ وَالسَّادِقَةُ مِنَاقُطُهُ وَا آئيديكما جنزاء بماكسبا تَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيمٌ

اورچورخواہ عورت ہو بامرد دونوں کے باتھ كاشەدوبەاك كى كماڭ كابدلىپ الترك طر سے عبرتناک سزا۔ اور النّرکی فدرت سب والمائده ٢٨٥) من يوغالب سياور وه دانا بينابيد

عدالت کےمبدان میں ،جہاں بہ حد نافذکی جارہی ہو الٹر نعالیٰ کی رویت وہبی ہی ہے جیسے نماز کے فیام کے دوران مسجد ہیں اس کی رویت ۔

ان بعض خاندانی مائل سنعلق مسے نازل ہونے والی آبات سے اخذنا م براسماتے حسیٰ کے ذكر برغوركرو ـ

> لِلَّاذِيثِ نَيْ يُحْتُحُنَّ مِنْ نِسَاءِهِمْ تَرَبُّصُ ٱ رُبَعَةِ ٱشَهْرِ مِنَا نَ مَنَاءُ وَ خُدِاتً اللَّهُ غَفْتُوزٌ تُحِدِيمٌ وَإِنَّ عَزَمْ وَالتَّطُ لَاقَ حَسَانًا اللَّهُ سَمِنْعُ عَلِيثُمُ .

جولوگ ابني عور تول سي تعلن يه ر كھنے كي قسم كها بنجفة بي ال كربيه چارسيني كى دہات ہے اگرائفوں نے رجوع کرلیا تو الٹرمعان كرف والاسما ورجم ب اكرا مفول في طلاق ہی کی تھان لی تو جانے رہی الترسب کچرستنا

(البقره ۲۲۷ - ۲۲۷) اور جانت سے۔

کھی آدی این بیوی سے ننگ آجا ناہے اور ناراضگی اس سے کنارہ کشی برآ مادہ کرنی ہے فرآن اس كاجوحل بتا ناہده و مزى سے شروع ہونا ہے اور فيصلەكن موڑ برجا كرختم ہوجا ناہے۔ وہ شوہر مے کہنا ہے کہ اگرتم ابنی ہوی کو معاف کر دو توالٹر تعالی غفور ورحیم ہے الٹر تعالیٰ کے ان ناموں سے ماکل کے شکار گھریں برداننت رواداری اور شفقت کی فضا فائم کرنے کے جذبات ا بھارے كئے ہيں بھرجب دوسري صورت كك نوبت بيني جائے توالندتمالى كے سمع وعليم ہونے كى

مری قرم کے علم کو آسمان نے ہمارے لیے اور ہیں اس کے لیے آزاد تھیور دیا ہے ۔ابی کوئی وى نادل نهيب بوقى جوبيس مختلف فنم كے صنعتين اور مُبرسكھائے السّانعالي فيبي آزاد جيور دباہے که اس میدان بین ہم خودا بن جدّوجهد کریں اور زندگی کے معاملات میں ہم جو کھیے تنحیر کریں اسے صبح ر حراس بنام کی تقویت کے بیدامتعال کریں جس کے بیجیں منتخب کیا گیا ہے۔ افسوس بے کہ ان دونوں میدانوں میں ملانوں کے بیرار کھڑا کئے۔ کتاب وستت سے ان کی واقفبت ببهن مخرورید رزندگی سے ظاہری وباطنی مظاہر کے نعلق سے ان کی سمجد مرور ترہے۔ اوراین زندگی،اس کے بچر بات اور صلاحیتوں کو اینے دین کی خدمت کے لیے استعال کرنا کم ورتری ہے۔ يرعبادت بنيس كمالات كوبدل كي ليرآساني مددكا نتظاركيا جائي مم عام يبليد-تمام دیگرانیانوں ہی کی طرح انیان ہیں اور ایفیس کی طرح ہیں بھی کان، آستھ اور دل ملے ہوتے ہیں۔ نب البياكيون ہے كہارے واس اور خيالات نومطل رئيں اور دير لوگوں كے حواس و خيالات برميدان بس سرگرم بول. الیاکیوں ہے کہ ہاری انگلبال جن چیزوں کو چھولیں ان میں خلفتار بیدا ہوجائے اور ان کی انگليان جن چيزون کوهيولين وه سنور جايتن -؟ دیگر لوگ تمام مادی ومعنوی بیبلو وں سے ہمارے آبار واجداد برانحصار کر فے تف اور ہیں كيا جواكهم خود اين زمينول مع مدنيات كالناجانة بين ابيند درياؤن بربندا ورُيل بنا ياتي بين اور ا بینے کارفانوں میں لیے آلات اور شینین نیار کر پاتے ہیں جوامن وخلگ کے مقاصد ہور سے حقیقت قویر ہے کراحیاں کہ لاجت بی ہم سے دور ہوگئ ہے جکراگر ہم چاہیں تو یہ ملاحیت ہاری دسترس بی ہے -الله تعالى نياس زين برملانون كوبى اس طرح زندگى سے نواز لب جيد دوسرى توموں کو-اس نے مسلکانوں کو جلیل القدر اور دوررس آسانی وی سے نواز اے کیکن زمین علم ان کے یا مخصوص بنیں کیا ہے کہ دوسروں بران کابلرا بھاری ہوجائے۔ دوسم بے لوک جن طرح زمینی علوم میں جدّوجہد کرتے ہیں اس طرح ملالوں کو بھی کرنی ہوگی۔

## امتتِ اسْلامیہ احیان اور برسلوکی کے درمیان

ا پنے دین اور خود اپنے آپ کے نعلق سے ملا اوں کی برسلوکی مہابت شدید ہے گذشتہ سداوں بیں مسلسل یہ بدلوکی کا رہ کے اس معلم اور کی اس مسلسل یہ بدلوکی اس معلم اور کا مرائدہ کی اور کی اس میں دین سے ناوا تعذبت عام ہے۔ عام زند لگ کے نعلق سے یہ نا وا تعذبت اور زیادہ عمیت وغریب سے نیا نیے جوامت ایک زمادہ تک سب سے آگرہ کی کئی پیچے ہٹے نگی اور پے در پیٹسکستوں نے اس کے وجود ہی کوب وزن کر ڈالا۔

اُمتَّت نے سرہی اپنے دبن کے خفائق برحن وحوبی کے سانھ عل کیا اور زاپنے دنیا دی اموری محت وحوبی سے کام لیا۔ الہذا اس اسجام تک پہنچنے کے علاوہ کو دئم پارہ کار ہی نہیں نفا

جوشخص زبان کے فواعد سے ناوافف ہودہ بیان پراچی فدرت نہیں رکھ سکتا جونماز کے ادکان ہی سے اگاہ نہو وہ اچی طرح عبادت کیسے کرے گا؟ اس طرح جو زندگی کے معاملات سے وافف نہیں وہ ان سے اچی طرح کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کیسے کو ئی نمایاں حیثیت حاصل کرما ناہے؟ علم کی دو تعییں ہیں ۔ ایک علم کا سرحتیجہ وحی الہی ہے جس کا دائرہ محدود اور جس کے حدود بالکل واضح ہیں ۔

دوسرے علم کا سرحیتم انسانی سرگرمیاں ، زندگ سے عہدہ بر آئی۔ اوراس کے اسرار در روز سے واقبنت ہے۔ اس علم کا دائرہ بہت و بیج ہے۔

میبلی فنم کے علم کے سلسلہ ہیں آدی کے لیے اثنا کا فی ہے کہ آسمان سے جو کچھے نازل ہوا ہے اسے پڑھ دیے ناکواس پر صبح طور برعل کرسکے۔

احیان کابدلہ احیان کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔ هَلْ جَنَرُاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانَ احان، جياكهم داضح كرجيج بين اجزارين نفت يمنين بوسكّا حِيدِ مثلاً سيانَ نفيم نبين بوسكّا جوِّخُص كَجِهِ بابْن جَوِث بول اور كَجِه بابْن سِي، السيسبِّي بنبين فرار دبا جاست بلك ينصوّر بهي بنبين كيا جاسكنا كەس شخصىيىسىچان كى خاھىيىت بائ جاڭىيە-آب استخص كوحن وخوبى سے كام انجام دينے والانهيں فرار دے سكت جديمن كاموں كو بھونڈے بن اور نافق انداز میں اور بعض کامول کوٹھیاک ٹھاک انجام دیتے دیجھیں ۔اس طرح کی خلوطصف پاناي مشكل م كيونكونوسيا ن تقتيم ببن بويس. كسى بعى عام كام كى شن وخوبى سانجام دې كى ايك بى صورت بوتى سے جسے مؤن وكافردونوں طانتے ئىي. ايسكامون ميں احمال يہ ہے كەدنيا ميں مقرّة قوانين كے مطابق النفيس انجام ديا جائے . ایک ملان ڈاکٹر جو آبریشن کرتا ہے وہی ایک کمیونٹ، ملی پاکسی اور دین کو ماننے والاڈاکٹر مى كرتاجياس كِنطَّق سَع فيعله خالِص سائتنى اغنارسے بى كيا جاسختا ہے۔ اِس آبرِينِ كى خوبى يا برائی انھیں فتی اصولاں کی نبیاد برطے کی جائے گی جو بی اوسان کے درمیان رائے ہیں ۔ ان مفرہ قواعد كرملسايي كسى مجى نظريه سے مانے والے دواكر كى كونائ فابل قبول ندہوگ -فرن عرف اننا ہو کا کہ ایک ملمان ڈاکٹر جب آپریشن کرے کا قواس کی نیت بھی نیک ہونی جانے اور السُّرْزْمَا لُنَّى خُوَتَّىنودى كامفصد بھى سا<u>منے ہون</u>ا چ<u>اہيے</u> بينى عملى مُشْرَك صورت بيں كوئى فرق نہيں ہوگا . فرن مرف نفياتى ومنوى صورت بين بوكا-دىنى اغنبار سے ملمان كوئمن اسى وقت قرار دباجائے كاجب اس ميں كسى كام كى انجام دہى ميں طاہری کمال اور صفائے قلب ربین خداکی خوشنودی) دونوں باتیں پائی جائیں۔ اس كى ىنبت چا جے جننى نبك ہو يات مركز قابلِ فبول نهوكى كدوه محض نبيت بر مجروس کر کے اس کام کی انجام دی بیں کونا ی اور غفات سے کام لے۔ زندگی کے دنیا دی امور میں جہاں مذکورہ فواعد کے مطابق ممامان اور غیر کم برابر ہیں و بیں

۸۴ اوردوسروں کے تجربات سے فائدہ بھی اسھانا ہوگا۔

اس میدان بین ہر کوتاہی کا بہلامطلب نیجی ومادی معیار بین گراوٹ اور دوسرامطلب ان دریائل کے تعلق سے کوتاہی و محرومی ہوگا جوان کے پیغام کو کامیاب بناسکتے ہیں اوران کے مفصد کو پورا کرسکتے ہیں۔

مجمع حبب اس کوناہی و در ماندگی کے ساتھ خود دین بیں کمی اور دین کے تفاضے پورے کرنے بیں ڈھیں بھی شامل ہوجائے تب نوتیاہی ہی تباہی ہے۔

احیان کے دوجز ہیں ایک آخرت برمونو ت ہے اور بہاں اس بر ہیں کھی گفتگو نہیں کرنے ہے دوسرااس دنبائے خلت ہے جس کے نعلق سے اللہ زنوالی فرما نا ہے۔

> لِلَّذِينَ اَحْسَنُواالُحُسَنَى وَذِيكَا وَةُ الْمُ وَكَاكِرُهُ قُ وُهُوْهُ هُ مُ مَّ تَرُوَّلَاذِلَّهُ الْمُلِيثَ اَصُلُحُ الْمَحْبَدِينَ عَمَّمُ فِيهُمَا الطليف اَصُلحب الْبَعِنَّةِ مَهُمْ فِيهُمَا خليد لا فُكَ - وَالتَّدِيثِينَ كَسَبُوا السَّيِئَاتِ جَبِزَاءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا السَّيئَاتِ جَبِزَاءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَحَرُهُ هُ هُ مُهُمْ فِي مَا لَكُهُمْ مِّنَ الله مِس عَاهِسم كَانتَمَا الْمُصَافِينَ فَي وَكُرُهُ هُ هُ مُهُمْ فِي مَا لَكُمُ مُ قِلِعًا مِنَ اللَّذِيلِ مُخْلِماً الْمُلِكَ اصَلُحْبُ الدَّيْلِ هُمُونِهُمَا خُلِكَ اصَلُحْبُ الدَّيْلِ

جن اُوگوں نے محلائی کا طریقہ افتیار کیا ان سے
بیے محلائی ہے اور مزید نصل ،ان کے چہروں بر
روسیابی اور ذکت نہ چھائے گئ وہ جنت سے
متی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہب کے اور جن لوگوں
نے برائیاں کما بیٹس ان کی برائی جیبی ہے وابیا ہی
بدلہ پا بیس کے ۔ ذات ان برمسلط ہوگی کوئی الشر
سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پرائی
تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جسے رات کے بیاہ پرف
ان بربر ہے ہوں ۔ وہ دوز خ کے ستی ان بربی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

ريونس- ٢٩ - ٢٧) ايك دوسرى حكّما لنُّرْتُعالَىٰ فرا ناسے: إِنَّ اَحْسَنُتُ ثُمُّ اَحْسَنُنْ ثُمُّ لِاَ نُفْسِكُ مُ قَتَ وَإِنَّ اَسَالْتُ ثُمْ فَلَهَا الْمُ

رالاسلء - >>

تم نے اچھا کیا قوہ تہارے اپنے ہی یے اچھا تھا اور براکپ تو وہ تہارے اپن ذات کے یے برا ثابت ہوا۔

حضرت بوسف كباكرت بب

احمان کے نتیجہ بی حصرت بوسع قواس سربلندی مکے ہنچ گئے کرسب کی امید دل کا مرکز بن كئے ليكن ان كے بھا يوں كوائي بدسلوكى كے نتيجے ميں يددن ديجھنا پڑا كە فاقدى كاك بنج كئے ۔اوك

روزی کی نلاش میں اتھیں مصرعاً کر کڑو گڑا نا بڑا۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ مِتَالُوْا يُا أَبُّهُ هَا الْمُعْزِينِ مُسَّنَا وَأَهْلَنَا الطَّرُّ وَجِئْنَا بِبضَاعَةٍ مُنْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكُنُيلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا وَإِنَّ اللَّهُ يَجْزِى الْتُصَدِّي فِينَ حَالَ هَ لُ عَلِيْهُمْ مَا فَعَالَمُ مُ بِيُوسُفَ وَأَخِيبِهِ إِذْ أَنْسِمُ جَاهِ لُوْنَ٥ مَنَالُوا ءَإِنَّكَ لَانْتُ يُوْسُفُ مُقَالَ إِنَّا بُوسُفُ وَهُلِنَا أَخِيُ حَتَلُ مَ نَ اللَّهُ عَكَيْنَا اِنَّهُ مَسَنُ يَتَتَقِ وَيَصْبِرُ مَسَانًا

اللَّهَ لاَ يُضِيْبُ كُاجُرَالْمُحُسِنِيْنَ ٥

جب یہ لوگ مصرحاکر اوست کی بیٹی میں داخل ہوئے تو انھوں نے وض کیا کہ"ا سردار بااقتدار ہم اور ہمارے ابلء بالسخت مصيبت بين منىلام بب ادريم كويففرسي پونجی کے کرآ میں آپ ہیں بھر لوپرغلی عنایت فرائیں اورم كوخيرت دي، السُّخرات ديني والول كوجزا ديبًا ہے ریش کر وسف سے رازگیا ،اس نے کہا پنہیں ير بھی معام ہے کتم نے پوسف اوراس کے بھائی کے سائه کیا کیا تھا جگہ تم نادان تھے"؟ وہ چونک کر بوت المين كياتم يوسف و اس في كما بان بي بوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللّٰرنے ہم پراحان فرمایا حقیقت یہ ہے کا اگر کونی صروتقوی سے کام نے آوالٹر کے ہاں ایسے نيك لوگون كااجرماراسبيس جأنا

روسف ۸۸-۹۰) اس آخری ٔ جله کو توساجی داختماعی طرز عمل کاایک لازی فانون ہونا چاہیے جس طرح دیر علیم و فئون کے مقرّرہ قوالین ہیں، احمال کا بیج ضائح نہیں جانا نداحمان کرنے والوں کو الٹیزنعالی کی عنایت م جھی حیور تی ہے جا ہے حالات دمائل <u>کتن</u>ی سنگیں ہو <u>میکے ہوں</u>۔

احمان کوئی ایسی چیز نہیں کہ جیسے سی غفلت زدہ ذہن میں کھی اچانک ذبانت کی مجلی جیک

جائے یا کاہل وسٹ طبیعت بی کھی اچانگ جنی پیدا ہوجائے . يه نوايك تقل عادت اورالبي صلاحيت جع جريم كام كوحن ونوبي كيسائفه درجهُ كمال

ایک ادر چیز کو نظرا نداز نہیں کرنا چاہیے کے مملا اُوں سے فرض عبادات کی ادائی کی مطلوب ہے اوران عبادات کوشریبت وسننت کے مطابق ٹھیک ٹھیک اداکرنا ہی احان ہے ادر فرآن کرم ہمیں بنانا ہے کواں جامبیت کے ساتھ احمال زندگی کے مائل کے طل اور سربلندی نیز سعادت وبرکے حصول کا ذرابیہ ہے۔

حضرت بوسف ياكبزه كرداراورنجنذ ابمان ركصنه والي نوجوان تخف الخيس جلاوطني فيدوبندا تنگدینی اوربدنا می جیسے بحرا نوں سے گزرنا پڑالیکن جب ان کے قدم درا بھی نہیں ڈگھائے اور برابر نابت فدم رہے نواس احمان کانینجہ یہ کلا کہ انھیں سب سے بڑا منصب سونبا گیا اور عوام ان کے زیرنگیں ہوگئے۔

> وَحَالَ الْمَلِكُ أُسُونُ فِي سِبِهِ ٱسۡتَخُلِصُهُ لِنَفۡسِىٰ ۚ فَلَمَّا كُلَّهُ ۖ تَالَ إِنَّكَ ٱلْكِوْمُ كَدَ بَيْنَا مَكِيْنُ ٱمِينٌ ٥ تَتَالَاجُعَلُ بِيُ عَلَىٰ خَ زَائِنٍ الْاَرْضِ إِنِّي مَوْيُظُ عَلِيهُمُ ٥ وَكُـ نَالِكَ مُكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتُبَــيُّ أَ مِنْهَا حَبُثُ يَشَاءُ مَنْصِيْبُ بِرُحْمَتِنَا مَنُ نَسَنَاءُ وَلَانُضِيْحُ ٱحْبُرَ الْحُسِنِينَ ـ

بادشاه نه کها که ان کومبر بیاس لاو تاکه بی ان كو البينے بيے مخصوص كركوں "جب بوست نے اس سے گفتگوکی نواس نے کہا" اب آپ ہا رے بہاں فدر ومنزلت ركهن بباورآب كى امانت بربورا بحروس ٤ بوست نه كهاك لك كفر الفيم مرير وكيح بب حفاظت كرنبوالا بهى بون اورعلم محى ركفتا بون اس طرح ہمنے اس سرزین ہیں یوسٹ کے بیے آفندار ک راه بهوارکي. وه مختار نفا که اس میں جہاں جانب اپنی جگه بنكئے بمانی رحمت سے جن کو چاہتے ہیں فوازتے ہیں نيك بوكون كالجربمائي يبإن مادانهيس جأنا

ديوسف - ٥٢ - ١٥١

اوريه تو دنيا بن بهوا راس كے بعد: وَلَاَجُنُ الْاَخِرَةِ خَيْنٌ لِلَّسَانِ يُنَ امَنُوا وَكُانُواْ يَنْفُونُ ٥ (بيست ٥٤)

اور آخرف کا جران لوگوں کے بیے زیادہ بہزیے 

جن بها يتول ناك المنت كي تفي اورالخيس انفسار ماكل بس سينا بانهان كرسالف مجي

ً رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے کا جس کی وہ خواہش كريك يهب احمان يرعل كرف والول كاحزاء تاكه جوبرترين اعمال الفول في كيه تقفه العيس الشر ان کے حاب سے سافط کرنے اور جو بہر بناال دہ کرنے رہے ہیں ان کے لحاظ سے ان کو اجرعطا

عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿ ذَٰ لِكَ جَنْ اعُ الْحُسِنِينَ فَيْ لِيُكَفِّرَاللَّهُ عَنْهُمْ مُ ٱسُوَا الَّسِنِى عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمُ · ٱجُرَهُمُ بِٱحْسَنِ الَّسَٰذِي كَا نُسُوا يَعُمَ لُدُونَ ٥

(الزمر ٣٣- ٣۵)

تاخرى آبن سديري معلوم بوناب كحس معصوم نهين بونا كاس كى علطى كاصدورى ند ہو-ہوسکتا ہے اس کا ماضی خواب رہا ہوجی سے اس نے ذہر کرلی ہو ہوسکتا ہے اس کے دل ہیں وسوسے پیدا ہوتے ہوں لیکن اس کے دل میں جوروشن پیدا ہو بھی ہوتی ہے دہ کسی عارضی شئے سے بدل نہیں جاتی بلکہ اس کی بوری زندگی کو منور کیے رہی ہے۔

احمال کی جن صور آوں کاہم نے اجھی ذکر کیا ہے ان کی رقنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری المّسنانفرادی وا جناعی د د نون اعتبار سے دنیا وآخریت دونوں میدانوں میں کچھڑی ہوئی ہے۔ وة تمنا بين لو كرليني بين ليكن كائنات بين جارى التاريح قوانين بريمنا بين غالب نهيس اسكين ـ دونوں زندگیوں میں سربلندی کے بیے اس کے سواکوئی اور داستہ نہیں کو اس طرح انجام دے کہ وہ بیاحیاس کوری ہو کہ التر تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور کھراس کام کو راگردین ہے تو )آسمانی سر تعریب کے مطابق یا راگر دنیادی ہے تو) فطری توانین کے مطابق نہایت کمال وخوبی کے ساتھ انجام ہے۔ يهىاس مريككامطلب محكه:

"تم التَّرْنَالُ كى عبادت اس طرح كروكد كوبائم اسے ديكھ رہے، و اور اَكُرَمُ اسے نہيں ديكھ رہے، ہو نووه نوتمبيس ديه مي رياب،

اِنَّ الْمُتَّعِيْنَ فِي حَنَّاتٍ وَّ عُيُوْنٍ اَ آخِينِيْنَ مَا اَتُهُمُ كَانُوا قَدِبُلَ مَا التَّهُمُ كَانُوا قَدِبُلَ مَا التَّهُمُ كَانُوا قَدِبُلَ مَا التَّهُمُ كَانُوا قَدِبُلَ فَاللَّهُمُ كَانُوا قَلِيلًا مَنِ اللَّيْلِ فَلْكَ مُحْوَنًا وَيَاللَّهُمُ اللَّيْلِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللِهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّا اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُ الللِلْمُ الللِهُ اللللْمُ الللِهُ الللِهُ اللَّهُ

البنیمتنی لوگ اس وفت باغوں اور حیثوں یں ہونگے جو کچھ ال کارب انھیں دے گا اسیر خوستی فوش کے دواس دن کے آنے سے خوش کے دواس دن کے آنے سے پہلے احمان پڑمل کو نے تھے، راؤں کو کم ہی سونے تھے اور چھروی راؤں کو کم چھروی راؤں کو کھیے بہروں ہیں معانی مائیگئے تھا ور اس کے لیے۔ ان کے مالوں ہیں جی تھا اسائل اور ٹھروموں کے لیے۔

ا حمان کے داستے بہت سارے ہیں ان سب کو کون اختیار کریا تاہے، ان کے یہے بختری ، مرجبل، بلند بہت ہمسلسل جدّوجہد وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اور جس بین حصلتیں بیدا ہوجائیں و میفینا اس لائق ہوگا کہ اللہ تقالی اسے اپنی رحمت کے سابی سے لے اور اس کی راہنمائی فرمائے اسی لیے فرآن کریم میں باربار محنین پر اللہ کی عنابت کا ذکر آتا ہے :

اِنَّ رَخْمَةَ اللَّهِ تَرِيُبُ مِنَ الْتَصْنِيْنَ (الاعراف ٢٥)
اِنَّ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ تَرِيُبُ مِنَ النَّقُ وَاوَالَّ نِيْنَ هُمُ
مُحْسِنُونَ مُ (النحل ١٢٨)
وَاللَّهُ مَعَ الْمُحْسِنِيْنَ مُ وَالْمَالَ مُولِيَدَ هُمُ مُ الْمُحْسِنِيْنَ مُ مُ الْمُحْسِنِيْنَ مُ مُ الْمُحْسِنِيْنَ مُ اللهُ مَعَ الْمُحْسِنِيْنَ مُ مُ اللهُ اللهُ مَعَ الْمُحْسِنِيْنَ مُ اللهُ اللهُ مَعَ الْمُحْسِنِيْنَ مُ اللهُ ال

وَالَّذِئُ جَأْءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّق بِهِ الْعَلِكَ هُمُ ٱلْتُتَّوُّنُ ٥ لَهُمْ مَالِيَتَاءُوْنَ

یفیناً السری رہمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔
السران لوگوں کے ساتھ ہے جو تفویٰ سے کام لیتے ہیں
اوراحمان پر عل کرنے ہیں۔
جو لوگ ہماری خاطر مجابدہ کریں گے انہیں ہم اپنے
راستے دکھا میں گے اور لیقد نیاً السراحمان پر عل کرنے
والوں ہی کے ساتھ ہے۔

اور جوشخص سپائی بے کرآ باا در جفوں نے اس کو سپّا مانا دی عذاب سے بچنے والے ہیں اختیں اپنے کتابوں میں مال و دولت کی فدروقیمت اور مادی حالات کی اہمیت برانتهائی توجد دلاتے رہے ہیں۔ لبکن یہ حقیقت ہر کر فراموش ہنیں کرنی چاہیے کہ اقتصادی حالات جنیں ہم اپنے قابو ہی لانا چلہتے ہیں ان کی جینیت فرائع کی ہے، مفاصد کی ہنیں ان کے حصول واستعال کا مفصد بھی زیادہ برائے کی ہے، مفاصد کی ہنیں ان کے حصول واستعال کا مفصد بھی زیاجہ ۔ برائے منفا صد کی خدمت کرنا ہے۔

0

اس زندگی میں انسان کا پیغام کیاہے اس پر مزید غور وخوض اور مطالعہ کی صرورت ہے۔ اس وسیع دنیا میں انسان کا کر دار کیاہے اس کا نمین کرنا اور واضح کرنا صروری ہے تاکہ وہ پوری واقفیت وبصیرت اور طافت ویام دی کے ساتھ اسے اداکر سکے۔

بعض لوگ اَ پنے وجود کی اعلیٰ حکن سے نا وافف رہے تو زندگی کی سرگرمیوں ہیں پوری جنگ جدّ وجید کے ساتھ حصہ یسنے کے سجائے عضوِ مطلب کررہ گئے یا اپنا مقصد بھول کر اوھر اُڈھر سجنگ رہے جبکہ انھیں بیدھی رہنائی کے ساتھ راستہ طے کرنا چاہیے تھا۔

حضرت آدم اور بن آدم کی تخلیق \_\_\_\_ جیبا که قرآن کریم میں ذکراً تاہے \_\_\_ برسپلی مسئاہ ڈاننے ہے۔ مسئاہ ڈاننے سے انسان کے مینام کے تعلق سے ہر چیز واضح ہو جانی ہے۔

تنځلین زمین کی می سے ہوئی ۔ اپنے وجود کے اس مرحلہ بی نمام انسان برابر ہی کا کنات کی دیگر مخلوقات برا مخیس ففیلت دینے والی کوئی جیز نہیں ۔

ایک مھی مٹی کی کیا فیمن ہوسکتی ہے؟

انان كى اس بے مائكى كو قرآن ان الفاظ بس بيان كرنا ہے:

اَتَكِنِى اَحْسَنَ كُلَّ شَنَيًّ خَلَقَهُ وَبَدَا ﴿ وَجِيزِ بِمِى الله فِبِالْ وَبِبِالْ السِنَ فَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ شَمَّ جَعَلَ النان كَيْخَلِق كَى ابتدا كار على المِراس كَى نَسْلَهُ مِنْ سُكْلَاكَ مِنْ سُلَاكَ مِنْ سَلِيانَ وَمَعْرِ إِلْ الْكَالِي سَت سِعِلانَ وَمَعْرِ إِلْ اللهَ مَنْ الله عَلَى الله

انسان اینے وجود کے اس مرحلہ سے کوئی بڑائی حاصل نہیں کرنا۔ بڑائی قو دوسرے مرحلہ سے حاصل بہونی ہے۔ حاصل بہونی سے جب الٹرنعالی اپنے فرضتوں سے فرما ناہیے:

# روحانی کمال کی بنیادی

#### تسمانىنسبت

انسانی جم کے نفاضوں کے اردگر دکھونتی ہوئی نمام ترکوسٹسٹوں کے درمیان اس بات کی صرورت ہے کہم ذرا کھہر کرانیا جائز ، لبن ناکہم ابنی منزلِ مقصودکو بھا ہوں سے اوجیل کرکے صبیح راستہ سے بھٹک مزجا بیس ۔

پییٹ اور طبس کی صروریات کے تعلق سے آج کل اننا شور دغوغامچا یا جارہاہے کہ گویا دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اور <del>جیز ہے ہی نہیں</del> ۔

ہرحگیمعاشی معیار کوبلند کرنے اور ہر چھوٹے بڑے کی خواہٹان کی تکمیل کی ضانت فراہم کرنے کی بائیں ہی سائی دینی ہیں یہ

کرنے کی بابس ہی سان دی ہیں۔ انسان کی مادی صروریات اوران کی نگیل کی اہمیت سے انکار نہیں لیکن ہم بریمی جانتے ہیں کرمہت سے ازم اور نظر بایت اسی چیز کو اپنا محد سبائے ہوئے ہیں اور اس سے متیجہ کے طور پر ایسے فتنے اور منظالم بھی سامنے آر ہے ہیں جھوں نے مادی ہم لوا ور عام زندگی کو خدید برایوں ہیں جری ویا ہے۔

لیکن صیح علاج نہ تو تشخیص میں غلو کر نے سے مکن ہے نہ چیزوں کوان کی اپنی اہمیت سے کھنے سے۔

یہ صحیح علاج مہیں ہے کہم یہ جولیں کر زندگی صرف ما دہ کا نام ہے یا وجود کے انسان کے وجود اور اس کے قلب و دماغ بر مادی حالات انز انداز ہوتے ہیں ہم اپن دوسے می

اور اسے یہ احباس ہوا کہ آسانوں اور زمین کو اس کی خدمت سے یعے بنایا گیا ہے۔

كياتم لوك بنيس ديجية كدالشرف زمين أور السَّمَانِيةِ وَمَا فِي الْاَدْفِ وَاسْبَعَ عَلَيْكُمُ السَّمَانِ فَي سِارِي جِيزِي مَهَارِ فَي الْعَرْضِ وَكُو ېپ اورايني کھلی اور هيې نعتين تم برتنام کړي ہيں۔

الكُمْ تَرُو اَنَّ اللَّهُ سَخَّرُلُكُمْ مَا فِي نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنةٌ ٥ (لقال ٢٠)

آسان وزمین کی وسنوں کی انسان کی خدمت کے لیے یت خیرید واضح اثارہ کرتی ہے کہ

انمان كواس بيريداكيا كيابي كروة اقاب نكردليل وخوار مو

آسان میں فرشتوں کے ذریعہ اسے سجدہ کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روئے اون برباع بت وباحيثيت آقاكى حيثيت سرم كاكيونداس كاكام روت ارض براسترتسالى کی جانشینی ہے۔

لكن زين يرربخ بوت ابن ما دى ضروريات كى كيلى بى انسان كواس طرح غون نهين ہوجانا چاہیے کدوہ اپنے پرورد گار کے حفوق ہی فراموش کر دے جبکہ اسی نے انسان کو کاری

صلاحیت وطافت تحتی ہے۔

كياتم نے يہ مجدر كانفاكيم نے تبيين فضول ہی پیدا کیا ہے اور تہبیں ہماری طرف مجبی بلیٹنا ہی نہیں ہے لیں بالا وبرترہے السُّرادِ شاہِ نَشقی۔ كوتى فداس كسوانبيل مالك بيرس

انكسِيْمُ أَنْمَا خَلَقْنِكُمْ عِبْنًا قُ اَنْكُمْ اِلْيِنَا لَاسْتُرْ<del>جَ عُ</del>نُونَ فَتَعُلَى اللَّهُ ٱلْكِكُ الْسَحَقُّ لَا إِنِّـــةَ إِنَّا هُوَدُبُّ الْعَرُشِ الْكَرِيْمِ-والموسنون ١١٥ – ١١١)

اسلام نے اپن تعلیمات یں جم وروح کے تفاصوں اور دنیا وآخرت سے فرائفن کے درمیان ہما ہی پیدای ہے کویا اسلام کی پیدا کردہ اس ہم آئی کے بعد انسان ایا وجود بن کیا ہے جب

کے بید ہوت وحیات کی دنیاؤں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا۔اسی درمیانی طریقیہ کی وضاحت کرتے

جومال السرن تخصي داسياس سرآخرت كاكرناني كفركراوردنياس سيجاب

الوئے فرآن كريم كہتا ہے-وَابْتَعْ فِينَمَا اصَّاتَ اللَّهُ السَّدَّادَ الُّخِرَةَ وَلَاتَشَى نَصِيْبَكَ مِنَ

انیانی وجودی البی روح کے بیو بی جانے سے ہی انسانی وجود ہیں وہ خصوصیتیں بیدا ہوئیں جن کی بدولت وہ سر ملبند ہوسکے اور دوسری مخلوفات اس کے سامنے جھک جائیں۔ اس سے پہلے اسے سجدہ کیے جانے اوز نکریم کاحتی نہیں ملا۔ فرشتوں وغیرہ کو بیفتریت مٹی کے ایک آلہ کو سجدہ کرنے کا مکلّف نہ کیا جاتا ۔

لیکن جب اس ما دی غلاف کے اندر السّر نعالی کے مقدس نور کی چنگاری اورائس کی صفات کا برتو آگیا اورائس بین از درگی، صلاحیت، علم اور بوسنے اور سمجھنے کی صلاحیت، علم اور بوسنے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بیر بیدا ہوگیا اور اسے بیمر تب بیدا ہوگیا اور اسے بیمر تب مل گیا کہ کا نیا ن کے مختلف کو سننے اس کا استقبال کریں اور اس کی فرماں بر داری کریں ۔ بلاشہ انسان ایک عظیم وجو د ہے لیکن اس کی غطمت کا داز اس کی آسمانی نبست بین جنیں ۔ مادی وزمینی نبست بین جنیں ۔ مادی وزمینی نبست بین جنیں ۔

کچھلوگ این اس الہی نبدت کو سمجھتے ہیں تو دہ زندگی کو معرفت، فضیلت اور ہزرگی سے سنوادتے ہیں اور انسان کے بیے کا نبان کی نسچر کرنے ہیں ۔

کین جن لوگوں بیر ٹی کے رجحانات غالب ہوتے ہیں ان کی زندگی بیر شہوت را نیوں منظالم ا ناہر تنی اور حقیر تزین چیزوں کے بیصانسا نوں کو خالویں لانے کی خوام ش جیسی چیزوں کا علب ہو جا تا ہے۔

### مادہ بین انسان کو نیجے ڈھکیلتی ہے

اس زندگی میں انسانوں کے ماہین دائمی کشکش کی بنیادیہی ہے کہ ظلم وخود بری کے حیوانی مذہبت کو غلبہ حاصل ہویا کمال امن مجست اور ایٹار چاہتے والے انسانی جذبات کا۔ ہم مسلمانوں نے دنیا کے سامنے وہ تہذیب بیش کی جس میں انسان کی قدر ومنز لت بڑھی الْتُكُونِينَ والبقره ٢٢٢) بازرين اور إكرك افتياركري -

اورروح كى صفائى دپاكيزگى كى بنياد التازنعالى سنعلق برب، یدن کو گندگی سے صاف کرنا اس بیے فنروری ہے کو گندگی اس انسان کے مرتبہ ومفام كے ٹایانِ ٹنان نہیں جوالٹر تعالی سے نزد کے معزز ہے اور جھے آسمانی پیغام سے نوازا

جم كى بېتش، ماده كى بېيتش اورانسانى زندگى بى اللى نبياد سے خلات سركىتى البى

عی ہے جو برائی دمیب ہی کا دراید بن سحق ہے۔ مادی ننہذیب کی آنت یہ ہے کہ اس نے ذہنوں کوشہوت بریبوں سے میص خرکیا ادر رُوح كي أداز كا كلا كلوت دياراس في في تفاضول كوتو كلى جيوث دى اوراس كونه مانا كه انسان میں دُوحِ اللی کی بھونک شامل ہے۔ اسے یہ نظر آتا ہے کہ انسان کل وجزئی ہر طرح سے مٹی سے بروان چڑھا ہے اوراس سے بیے بہ جائر نہیں کہ وہ اپناسراو برکی طرف اٹھائے اوراینے اقائے نعن کو یاد کرے اوراس کی عظن کے دار کو سجھنے کی کوشش کرے۔ ہم زور دے کریہ بات کہتے ہیں کدانسانیت کی عنت اول وآخرد دونوں اعتبار سے اللہ تع کے ساتھ اس کے نعلق ، اس سے مدد طلبی اور اس کے قوانین اور ہدا بتوں کی پابندی ہیں ہے۔ انسان کے حق میں حقیقی آزادی پنہیں کہ وہ جب چاہے اپنے آپ کو پیتوں سے آلودہ کرلے اور جب چاہے بلندی اخذبار کرے جنیقی آزادی یہ ہے کہ وہ کمال کی شرطوں کی پا بندی کرے اور رہے ۔

كىي مون مرد اوركسي مون عورت كويدحق نہیں ہے کجب السرادراس کاربول کسی معاملے کا فیصلہ کرمے تو پھراسے اپنے اسس معاملين خود فيصله كرنے كا اختيار حاصل يه اورجو کوئی الشراوراس کے رسول کی تا فرمانی کرے وہ صریح کراہی میں بڑگیا۔

اسی کے صرود کے اندرسرگرم رہے۔ وَمُنَاكَانَ لِمُحْمِنِ قَالَمُوْمِنَةٍ إِذَا فَتَعَلَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُتُهُ أَحْمَّا أَنْ سِيْكُونَ لَهُمُ الْحِيدَ رَقَّ مِنْ أَمْرِ هِمْ وَمَنْ تَيْغُمْ اللَّهُ وَرَسُولَ فَقَلَ مُ فَلَّا ضَلَاكًا مَرِينًا۔ والاحناب-٣٧)

ے حقة فراموش ندکر، احمان کرجس طرح الدلائے فرخ سی خرار اللہ فراد میں جا کہ کا میں فیاد میں فیاد میں فیاد میں فیاد میں کرے اللہ مفدول کو میں نہیں کرتا ہے۔

السَّكُّ نُيْا وَ اَحْسِنُ كَمَا اَحْسَنَ اللَّهُ الِيُلِكَ وَلا بَيْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْدِيثِينَ -

چنا سپراسلام بی دنیا کے لیے علی اور آخرت کے لیے علی کے درمیاب کوئی فاصلہ نہیں۔ کیونکہ دنیا کے لیے علی بھی عبادت بن جاتا ہے اگرا سے نیک وبلند مفصد کے ساتھ انجام یا جائے۔ اسلام بیں جم کو دوح پر غالب کرنے یاروح کوجم پر غالب کرنے کا کوئی تصوّر نہیں۔ دونوں کے درمیان نظم و ربط ہے جس کے ذریعہ انسان کا روحانی پہلواس کی رہنائی کرتا ہے۔ وہ نہ فطری تقامنوں کو کیلنے والاراب بنانا چاہتا ہے اور نہ روح کے تقامنوں اور نہ اس کے سم ملبد

مروع کو دنیا وجیعے دا فادا جب با ماجا ہما ہے اور ندرون کے نقاصوں اور ندانس کے سرمبند و دائمی کامرانی کے شوق کو کیلینے والا ما دہ پرست ۔

اسلام روئے ارض پر ہرانسان سے بیر مطالبہ کرنا ہے کہ دہ ابنی آسمانی نبیت اور دوحِ الہٰی کے سرحِپنہ سنے کلی ہوئی اپنی اصل کو نظراند از اور فراموش نہ کرے۔ بلا شبہ حبم کے کچھ اپنے حقوق ہوتے ہیں خود الشرنعالیٰ اپنے انبیار کے بارے ہیں فرما ناہے ؛

وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَاكُلُونَ النارسولول كوبم ف كوفي الياجم نهين ديا تفا التَّلْعَامَ وَمَا كَانتُوْ اخْالِدِينَنَهُ كُونَ مَا فَا مَا يَوْد و وسداجين

والانبياء ٨) والعظم

لیکن ان حفون کی ادائگی دل و دماغ کی صلاحینوں کے خفظ کا ذریعہ ہے جم کی مثال تو بحلی کے بلب کے اوپر کے نئینے جیسی ہے جواس کی روشنی کو مزید حلا بختا اور اس کی شغاعوں کو بھیلا تا ہے اگرسٹیٹ ٹوٹ جائے قور دشنی بھی جلی جائے گی۔

لیکن اس کے با وجود اس سٹیشہ کی حفاظت اوراسے گرد وغبار سے صاف کرنا ہجائے خود مفصود تنہیں مقصود تو یہ ہے کہ اس کے ذرایعہ روشنی صاف ہوکر پھیلے۔

اسلام نے بدن کی صفائی اور روح کے تزکیہ کا مح دیا ہے۔

اِنَّ اللهُ كَيْحِبُّ التَّقَابِينَ وَيُحِبُّ التُّران اللهُ اللهُ

اسی ہے ہم آزادی کی ہراس دعوت کی تکذیب کرتے ہیں جولوگوں کو السنر تعالیٰ کے حدود و احکام کی خلاف ورزی یا فرائف کے استخفاف برا بھارے یا انسان کو اس کے ثایانِ ثنان آسمانی

مقام سے پنچے کرائے۔ المان اليي صورت بي كتاحفروب فيت بوكا جب زندگي بي اس كاكردار صرف اتنابي ہوکہ و وروئے زین پر چند برس کر ار لے اور ب جس طرح جنگل بیں بھیڑ ہے، چرا کا ہوں میں

بحير بحريان بااصطبل بين كهور ابنى ترن كزار كرختم موجات بب كياانان كواسى بيد بداكيا كياسي يااسد دنيايس السرتعالى كاخليفراس بيدبنا ياكيا ب التارتعالي في جہاں انسان کو اتنا بڑامفام عطاکباہے وہیں اس زندگی ہیں اسے بے لگام

أَسِيحُكُ الْإِنْكَانُ أَنْ يُتَوْكَ سُدى "كبانان نے يہ تجدر كالم كروه يوني مهل والقيامه - ٣٧) ميمور دياجات كا؟

السُّرْنْعَالُ في جهال السيبهن سي نعتول يد نواز الميدوي السيبهن ي ومداريان میں سونی ہیں جو اس کے مفادات کی دیچھ مجال اور دنیا وا حزیث بی اس کی سجلائی کی ضامن ہیں۔ اسلام الترتعال كا فرى بيغام ہے اور يدين فطرت ہونے كى بنا برچيزوں كے نظرى نقاصوں کا حرام کرنا ہے اس بیے یہ نامکن ہے کہ وہ کوئی ایساعملی یا جماعی حکم دے جومقروہ

اس قرآن کوہم نے حق سے ماتھ نازل کیاہے حقائق سے محراتا ہو۔ وَبِالْحَتِّ اَنْ زَلْتُ اهُ وَ اورحق بی سے ساتھ یہ نازل ہواا وراسے بی

جِالْحَقِّ خَزَلَ اللهِ وَسَا

ٱلْسَلُنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا قَ

ئەنىڭا-

اور رجونه ماني اسے متنبه كردو -والاسسراع ۵-۱)

تہیں ہے نے اس کے سواکس کام کے بیے نہیں

بھیجا کہ رجومان کے اسے بشارت دے دو

اسى طرح اس يى كىي تىدىلى كى بى صرورت نهير، بات سچائی اور انصاف کے اعتبارے کامل وَتَمَّتُ كُلِمَةُ دَبِّكَ صِلْقًا رسول الشرصيل الشرعليه وسلم فرمات بي كه:

"تم يں سے كوئى اس و نت تك موسى نہيں ہوسى جب تك اس كى خواہشات ميرى لائى ہوئى بدايات كے تابع مربو جائيں يۇ رسلم،

آخر بہ آزادی ہے کیا جس کی طرف فؤمیں لیکتی رہی ہیں اور بڑے دل والے اس کا نعرہ بلند کرتے رہے ہیں ۔

آ زادی نام ہے انسان سے اس حق کا کہ اسے ان تمام دراً کی کی منمانت دی جائے جن کے ذریعہ وہ صاف تھری زندگی گزار سے۔ یہ کسی بھی انسان کا حق نہیں ہوسکتا کہ وہ اپنے فطرت کے خلاف بغاوت وسرکنٹی کرے۔

آزادی انسان کے اس حق کا نام نہیں کہ وہ اگر چاہے تو چوان بن جائے با پر در دکارِ عالم کی طوف اپنی روحانی نبست کا انکار کرنے۔ یا الیسے افعال کام بحک برد جواس کا تعلق آسی ن کی طوف اپنی روحانی نبست کا انکار کرنے۔ یا الیسے افعال کام بحک من تھ تو اَزادی کا مطلب ہوگا حقائق کو الٹ بلٹ دینا اور معاملات کو فطری طریقوں سے دور دور کر دینا۔ حقیقت تو یہ ہے مقائق کو الٹ بلٹ دینا اور معاملات کو فیطری طریقوں سے دور دور کر دینا۔ حقیقت تو یہ ہے آپ اس شخص سے زیادہ غلام کمی کو نہیں پایش کے جوید دعوی کرنا ہے کہ وہ آذا دہے جبکہ آپ اس کا بنور جائز ولیں تو اسے شہوت پر سینوں کا ممل ہیر و کاریا بیش کے۔ وہ یا تو بیٹ کا بندہ ہوگا کہ اس کے ذریعہ تو گوں کے لیے دکھا تو بندہ ہوگا کہ اس کے ذریعہ تو گوں کے لیے دکھا تو بندہ ہوگا یا جنبی خواہشا ہ کا یا ظاہر داری کا بندہ ہوگا کہ اس کے ذریعہ تو گوں کے لیے دکھا تو بندہ ہوگا۔ یا ایسی دسم ور واج کا بندہ ہوگا جے وہ عزین انسان پایٹس کے چاہے وہ بلند ترین منصب ہی پر کیوں نہ ہو اور چاہے ایسا باد شاہ ہی کیوں نہوجس کے راحنے گرفز بن تھائی ہوں۔

حقیقی آزادی کاسرحیثمہ توصرف خدائے واحد کی صبح بندگ ہے

جودل السرتغالي سے مربوط ہوگا وہ انسان کو ہر چیزسے بلند کر دے گا اسے یہ کوئی ڈر ذلیس کرسکے گایہ کوئی خواہش اس کاسر جبکا سے گی۔

مترلعيت كى پابندى سے سائقه وه كندى اور ذليل جيزوں اور مشكلات مسے مفوظ ہو كا۔

طرح بارآورية بهوجابي .

وہ لوگوں کوسب سے پہلے ان سے بر در دکار کی بہان کرانا ہے ان کے دلوں کو برائوں اور سرتيوں سے پاک صاف کرے الٹازنعالی سے ان کانعلق جوڑنا ہے، انھیں عفائدوعبادا اوراً بسے كردار وافلاق كھا تاہے جن كى بدولت وہ مجلائى سے عبت كرنے لگيں، اچھے كام كرنے لكي اوران بي اجهان كو اجهان اوربرائ كوبرائ سمجيف كى تميز بيدا بوجائے۔

ہم بدگان تونہیں کرنے کہ دیں سے انتباب رکھنے والا برشخص کمال مصطلوب معیارتک بہنچ جائے گالیکن یصرور کہیں سے کددین اپنے سارے تبعین میں روحانی کمال بیدا کرنا جا ہتا ہے۔اس کی چینیت ایک اسپتال کی ہونی ہے جوہرمریض کو قبول کر سے ختلف دواؤں سے ال كرتا ہے يہان تك كدوه اپنى بياريوں سے شفاياب ہوجائے ليكن ہرمريض كوايك ہى معيار كى شفايا بى حاصل نهين ہوتى ۔ البته أكر كوئى مريض اسپتال كى محوزه دوائي استعمال كرنے سے انكار كردے تواسے اپتال سے نكال ديا جائےگا۔

يهي صورت روحاني علاج كي بهي بيد الشرتعالي كي عبادت اليي بلندجيز مع جهال تك فیادی ومجرم، شهو توں کے غلام اور دنیا ہیں سر ملبندی اور خلوق پر بالادنی کے عاشق بنیج ہی نہیں سکتے۔ اس طرح کے بڑے لوگوں کو جنت یں جگہ نہیں دی جاسکتی ان کی برائیاں تو اتھیں جہنم کی

طرن ہی ہے جا کیں گی۔

مَاسَلَكُمْ فِي سَقَىَ قَالُوا كُمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَهُ مَ نَكُ نُنْعُ حِهُ الْمُسْكِيْنَ وَكُنَّانَخُوضَ مَعَ الْخَايِضِيْنَ وَكُنَّا كُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّنينِ حَتَّى ٱتنا الْيَقِينَ ٥

تنہیں کیا چیز دوزخیں لے کئی وہ کہیں گے وبم نماز ريسف واول بين سديز تفي اوركين كوكها نانهين كهلات غفيا درفن كي خلاف باتیں کونے والوں کے ماتھ مل کرہم بھی باتیں بناني لكنة تف اورروز حزا كوهموث قرار ديتي مضيهان ناكراس فينى چيز سرسانفديش اكيا.

رالماثر ۲۳-۲۸) اں جن ایک نے تزکیہ کے میفقیق اٹھائیں اور اپنے دلول کو برایتوں اور کنا ہوں کی كندكيون سعياك صاف كياان كي ليع جنت كاراسته بهوار ملح كااوران سع كها جائے كا تَّعَلْلاً لاَ مُبَلِّ لَ يكلِمَاتِهِ وَهُلَ عَلَى اللهُ ال

یو گوں کی بھلائی اسی بیں ہے کہ وہ اس کتاب کے صفعات ہیں ہدایت وروشنی نلاش کریں جس بیں اس دین کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں اور وہ ساری جیزیں بھی واضح کر دی گئی ہیں جو دنیا کی بھلائی اور خوسنسحالی کی ضامن ہیں ۔

یہ آسانی کناب جو تحرلیب و تبدیل سے بلند ترری ہے انسان کواس کی اصل آسمانی فی سیست سے جوڑتی ہے اور اسے مٹی کی سطے سے بلند کرتی ہے ۔

انسان کی عقلی صلاحیتیں بھیلے زمانوں میں بھی ٹھوکریں کھانی ری ہیں اور موجودہ دور میں قبہ صورت اور بھی اہنر ہوجی ہے کیونکے انسان یہ سمجھنے لگاہے کراس کے مکری ارتفاکے نتائج بے شار ہیں اور دہ پورے وجود کا آخابن چکاہے۔

انسانی زندگی بی نترفی سے اس مرحله براگریم غورکریں توہم دکھیں گے کہ گھاٹے کا بلڑا بہت بھاری ہے۔انسان نے اپنی نفیس ترین چیز کوجفر و فانی چیزیں ماصل کرنے سے بیے بیچ دیا اوراس سلسلے میں بہت ساری قربانیاں دے کربھی مصیتیں خریدلیں۔

عَ يَ يَ يَ يَ رَبِي مَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

انسان حب اپنے ذہن وقلب کو السرنعالی سے کو کیکانے برم کور کرے گانبھی وہ اپنی آسانی نسبت کا و فا دار ہوسکے گا۔

الحادخيانن عظلى ہے

دین کی چثیت نوایک درس گاه کی ہوتی ہے جو کمالات سکھا نا ہے ولوں میں ان مے بیج بونا ہے اوراس دفت تاک ان کی دیکھ کھال کرتا ہے جب تاک وہ حالات وافعال میں یوری

اسی یسے ہم اباحت بیرسنتوں،اشتر اکیوں اور وجو دیوں دغیرہ کو اشنخاص اور حیزوں کے تعلق سے عبب وغرب رائن فائم كرتے ديجيے بن ان كے خيال بس برامت اس وفت تك اُكھ نہيں سکتی جب نک وہ بورپ کی غلاظتوں کی نقلید یہ کرے جنسی تعلقات کے سلسلہیں وہ کسی حیاو سنزم کے فائل نظر نہیں آنے بھر بھی اخلاقی کمال اور نفیاتی سلامت روی سے دعویدار ہوتے بي اور دين اورابلِ دي برجبوٹ الزامات سكاتے رہتے ہيں .

ان وكون كى اخلاقى حالت كونظر انداز كرتے موتے ہم سوال كري كے كركيا الله تعالى برامان اننى معولى چېز ہے كەتئىرك و توجيداورىفى وا تبات برابر سمجھے جائيں؟

ہمیں نوجب بمعلوم ہوناہے کہ فلاں شخص زمین کو کول کے سجائے مربح اور سمندروں کے یانی کو کھارا ہونے کے بچائے مبیٹھا مانتا ہے توہم اس کا مداق اڑانے سکتے ہیں۔

اكر دنيا كربعض حقائق كوسمجين علطى اتنا وران ركهتى ب تواعلى حقالق كيعلق ساتن بھیانک غلطی کو <u>کیسے نظرانداز کیا</u>جاسکتاہے؟

جب ہم کی شخص کے بارے ہیں یہ جان لیں کدوہ احمال فراموش ہے تو ہمارے دلوں میں اس کے بیے تقارت بیدا ہوجاتی ہے تو جوشف خالق ورازق کے کو دسے کورتاک کے احمانات کا

منكر ہوا سے كياسمجيس كے؟

جوبر كہنا ہے كەملىنى خص نفيانى طور بريكل ہے وه كويا يركہنا ہے كريا تو خداموجودى نہيں اس بیے ملحد نے انکار کم کے کوئی فابل ملامت فعل نہیں کیا یادہ یہ کہتا ہے کہ خدا تو موجود ہے لیکن اس سے ناواقفیت یا ایکارکوئی عبب ہی نہیں۔

بهم المن الساطرح كى باقول كو صبح نهين سمجق بلكه يه مانت بين كدا مكار خدا برايول كى

جرام اورمنكرين كارك جرائنم كى چننيت ركھتے ہيں۔

ایک قسم ایسے لوگوں کی ہے جو گویاس اہم مئلہ یں غیر جا نبدار ہوتے ہیں ان کے نزدیک اس مئله کی کوئی اہمیت ہی نہیں النفیں عوام کی زندگی کااس سے کوئی تعلّیٰ نظر آنا ہے۔ اس طرح کے غیرجا نبداد؛ ملحدین ہی کی طرح،اس روئے ایض پر بغیر کئی اسمانی ہوایت کے لینے

بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزار ناچاہتے ہیں۔

رالیے وگوں سے کہا جائے گا، مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جوتم نے گزرے ہوئے دنوں بیں کیے ہیں۔ كُلُّوُ اوَاشْرَكِوْ اهْنِيْلَا بِمَا ٱلْسَلَفُتُمُ فِى الْالْاَئِدَامِ الْسُخَالِيَةِ

(الحاقه ۱۲۳)

بعنی دین استرتعالی سے ایسے تعلیٰ کا نام ہے جو تعلق والے کو سر بلندی عطا کرتا ہے اور اس کا نزکیریز نفس کر کے اسے کھراسکہ بنا ناہے اور یہی انسانی کمال کی حقیقت ہے۔ استر تعالیٰ سے تعلق توڑ کر ادراس کے قوانین سے نفرن کرکے انسانی کمال کا تصوّر بھی نہیں کیا جاسکتا۔

النزنعانى سے بېگانگى اوراس كراسترسے وحتف ايساكور هربيے جوانسان كوكى كام كا رجھوڑتا۔

سب سے بڑھے نم اوراس کے حفوق کا انکارالیسی خیانتِ غطی ہے جس کے ساتھ کوئی بھی خیروامنیاز فابل فبول نہیں ہو سکتا۔

، ہم چاہتے ہیں کران حفائن کو پوری وضاحت سے بھا جائے ۔ اگر کوئی بہم جنا ہے کہ دین السُّر نعالی سے ایسے نعلق کا نام ہے جس سے انسان میں کوئی ادب و نمیز اورع تت پر برانہیں ہوتی تو پر اسلام برتنہمت ہوگی اور ایسے تحق کو دائرہ اسلام میں نہیں سمجھا جاسکتا۔

اسی طرح جویسمختاہے کہ انسانی کمال ناک السر تعالی برا بمان منمازی یا بندی اور زکاۃ کی ادائلی کے بغیر پہنچا جاسکتا ہے وہ فریب خوردہ ہے۔

بہت سے طفوں ہیں بہ خیال رائج ہوگیا ہے کہ آدمی دین سے بے تعلق رہے کھی کھی دین ا کے تعلق سے کچھ اچھے الفاظ بول دیا کرے اس کے بعد جوچا ہے طرز زندگی ابنائے خواہ اس ہیں مبعد سے کوئی تعلق باقی نہ رہے اور آسمانی ہوائیوں کو ذرائجی وزن نہ دیا جائے یجیر بھی زندگی وقلب کی دیرانی کے با دجودع دے کے اسباب اور نیکنے مسلق کو حاصل کیا جائے ہے ۔

جوآدمی آخرت بریفین مذر کھے اور وحی آسمانی سے ہدائی ماصل نرکرے اس سے تنور میں خیر وٹنر کامعیارالٹ ہی جائے گا کیو بح چیزول کے تعلق سے وہ محض ا بینے دل کی مرضی ہے ہی فیصلہ کرے گا اور اس دل برجمی بساافتات خواہٹات کا غلبہ ہوگا ہ

### اوراس کی ہوایتوں کی محل بیروی ہے۔

سی میں نے جن اور انسان کواس کے سوا اور کسی

کام کے بیے بیدا نہیں کیا کہ وہ ہمری بندگ کریں۔

بیں اسے نی جو باتیں یہ لوگ بنانے ہیں ان بر

صبر کرو۔ اپنے دب کی حمد و ننا کے ساتھ اس کی

تبیع کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غ وب

ہونے سے پہلے اور رات کے افغات میں

تبیع کرو اور دن کے کناروں بیر بھی نناید کہ

تبیع کرو اور دن کے کناروں بیر بھی نناید کہ

فَاهُدِرُ حَسَلَى مَسَايُهُ وُلُسُونَ وَ سَبِّحْ دِحَهُ لِاَدِيكَ قَبُلُ طُسكُورُعِ الشَّهُسِ وَ قَبُل عُسُرُودِ هَا وَمِنُ النَّاعِ الكَّيْلِ فَسَيِّحُ وَ اَخْرَافَ النَّهُ الرَّيْلِ فَسَيِّحُ وَ اَخْرَافَ النَّهُ الرَّيْلُ لَكَانُ تَرْضَىٰ -

رالذاريات - ۵۷)

، ۱۳۰ نم راضی بوجاؤ۔

مدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی سے زیادہ کی کو یہ پند نہیں کہ اس کی تعربیت بیان کی جائے۔ اسی یعے اللہ تعالی نے فودا پی تعربیت بیان فرمائی ہے۔ (مسلم)

اور جس فدانے بیدا کیا ہے یہ اس کا حق ہے کہ اس کی تعربیت و پرست ش کی جائے۔
جس فدانے رز ف دیا ہے یہ اس کا حق ہے کہ اس کیا دکیا جائے اور شکر ادا کیا جائے۔
جو فدانی ادرا ہل زبین کا وارث ہے اس کا حق ہے کہ خلوق اس کے سامنے باریا بی

ایمان کسی مبہم طافت کے اقرار کا نام نہیں بلکہ یہ نام ہے اس السر نعالی کے اعراف کا جو قدرت وغلبہ واللہے جس نے اوام و نواہی دئے ہیں اور انھیں نا فذکرنے کے بیے انسانوں کو ایک معین مدت عطاکی ہے اور وہ سب کچھ دیجھ رہا ہے اور مرحجو ٹی بڑی چیز کے بارے ہیں ایک دن جواب طلب کرے گا۔

وه دومن نہیں جو یہ کہنا ہے کہ دنیا ہیں یااس کے پیھیے کوئی طافت ہے جس کے بائے ہیں ہم کچھ نہیں جانے نہارے خاص وعام طرز عل کے تعلق سے ہمارے اوراس کے درمیان کوئی ربط ہے۔ ایمان آواس السرنعالی کا اعتراف ہے جس نے خود اپنے بارے میں اور مخلوق کی خلفت کے مقصد کے تعلق سے ہمیں واضح طور برتبا یا ہے اورا بیسے بنیر بھیجے ہیں جو ہمارے سامنے واضح کرسکیں کہم آسمانی ہدایت کے مطابق کجھے زندگی گزارس ۔

کناب ہے جس کی آئیں بختہ اور مفصل ارت اور ہوئی ہیں ایک دانا اور باخر سنی کی طرف سے کرتم نہ بندگی کروم کو مرت الٹرکی بس اس کی طرف سے طرف سے خردار کرنے والا بھی ہوں۔ اور بشارت و بنے والا بھی اور یہ کرتم اپنے رب سے معانی چا ہو اوراس کی طرف بلٹ آؤ و وہ ایک مدت فاص تک نم کوا چھا سامان زندگی دے گا اور ہم صاحب نیفسل کواس کا فضل عطا کرے گا لیکن اگر نم مخصوص نے ہو تو ہیں تنہارے حق بین ایک بڑے ہولئاک دن کے عذاب حق بین ایک بڑے ہولئاک دن کے عذاب میں اور وہ سب کو الٹرکی طرف بلٹنا ہے اور وہ سب کھ کو سکتا ہے۔

كِتَابُ اُحْكِمَتُ الْبَاسُهُ فَتُمَّ فُصِّلَتُ مِسَ لَسَلُ ثُلَّ مَكِيتُم خَصِيبُ وِ مِن لَسَّ لَكُ مُ كَلِيتُم خَصِيبُ وَ اللَّهُ مُ الْحَيْثُ مَ خَصِيبُ وَ اللَّهُ مُ الْحَيْثُ مِنْ اللَّهُ مُ الْحَيْثُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَلَالِكُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَاللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَاللَّهُ مُنْ وَلَاللَّهُ مُنْ وَلَاللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَاللَّهُ مُنْ وَلَاللَّهُ مُنْ وَلَالِكُولُ اللَّهُ مُنْ وَلَاللَّهُ مُنْ وَلَاللَّهُ مُنْ وَلَالِكُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَلَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ

اسی بیے ہم یہ سان فیصلہ سمجھتے ہیں کوانٹر تغالیٰ کا بھار اس سے سرحتی اوراس کی ہدایات کومنز دکرناخیانتِ عظمی ہے اور انسانی کمال کی اولین بنیا د انٹر تعالیٰ برایمان ،اس کی فرما نبرداری

انكاركرتے بين اوراس كے بينيروں كوناحق قتل كرف بي اورايس لوكول كى جان كے دريے بوجاتے ہیں جو خلقِ خدایس سے عدل وراسی کا حكم ديني اللين ان كودر دناك سزاكي وتنجري

اورجومنافق بي الخيس يهمز ده سنادوكهان کے بیے در دناک عذاب ہے۔ وَيَقُتُكُونِ النَّبِينَ لِغَيْرِ مَسَيِّ قَ يَقْتُكُونَ النَّانِيْنَ بِيَاهُمُ وَكَ بِالْقِسُطِ مِسنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُ مُ بِحَـنَ ابِ ٱلِـثِيمِ -

رآل عمران - ۲۱) بَشِّرِ الْمُنَا فِقِيثِنَ جِاً نَّ كَهُمُ عَنَابًا الْلِيمًا ٥

والناء ١٣٨)

رسول الشرصيل الشرعليد وسلم فرمات بن كرسب سعير الكاه بسب كنم الشرتعالى كاكوني رمتفق عليه ساتھی کھبراؤ جکہاس نے تہیں پیاکیاہے۔

جهادنفس

آج کے دور میں یہ عام بات نظر آنی ہے کہ لوگ اس بات پر طمئن ہیں کا بی خواہنات کے بیکے داوار دوڑتے رہی اور اس معارسے او کوں اور چیزوں کے بارے میں فیصلے مجی کرتے رہیں۔ دنبا کے فوانین بھی اس کی رعایت کرنے بیر آمادہ ہیں۔ زندگی کے اس نئے دنگ کے ساتھ ادب واخلاق کے معانی بھی بدل گئے ہیں۔

اس عام انتظار کے اسباب جو بھی ہوں لیکن ہمیں دین ودجی کے مطابق اچیائی کو اچیائی اوربرائی کوبرائی ماننا ہوگا اور سیمجھنا ہوگا کواسی بیں رصائے الہی مضم ہے۔

تھرنفس کی اصلاح کرنے والی چیزوں بیں سرفہرت فرض نمازوں کی اواکی ہے چاہے وہ نفس برکتی ہی شاق کیوں دہو۔ یہ قیامت تک جاری رہنے والاعل ہے۔ اور اس کے یع

نماز لهوولسبى مشنول رسخ داول براس بي يمي شاق كزرتى بي كدوه وقفه وفف برعذراورشغل جيور دينا جا سي-سيدان كردل بإنداشنال كاسلم فقط كردين باس يدالترتعال فرما تاب کی تیاری کرے جو خدا ہر بوسٹیدہ چیز کو جانتا ہے یہ اس کا حق ہے کہ اس کی خلاف ورزی سے سنما یا جائے۔

ان حفوق کے تعلق سے ہر کمی بڑا عیب ہے جواس طرح زندگ گزار ناہے کہ السر نعالی سے اس کا تعلق کٹا ہو ، اس کا دل شرسے نعالی ، اس کا تعلق کٹا ہو ، اس کا دل شرسے نعالی ، اس کی شرائی سے دائی ہے ایک غدار اور کی تباری سے نافل ہو تو چاہیے دیگر پہلوؤں سے وہ کتنا ہی بلند ہو جائے ایک غدار اور فہیر فہیر خبیث جانور ہی رہے گا اس کا یہ کفروا محاراتیں بڑی غداری ہے جواس کے ہم کمال ہر پانی جیر دبتی ہے۔

## مادی تہذیب کے مقلدین

رپچ کو نضبلت اور حبوٹ کو ذلت سمجھا جا نالاز می ہے اسی طرح پر بھی صروری ہے کہ سپوں کا احترام کیا جائے اور حبو ٹول کو کے او حفارت سے دیجھا جائے۔

یعنی حنی کی تصدیق اور با طل کی نکد بب صاف طور پر کی جانی چا ہیہے۔

ایمان اورانکار والحا دنیز شرک اور نوجید کو بھی خلط ملط نہیں کیا جاسختا جب وطن سے غداری کو بہت بڑا خداری کتنا بڑا غداری کو بہت بڑا جرم قرار دیاجا کہتے توسارے اوطان کے خالق و مالک سے غداری کتنا بڑا جرم ہوگی ؟

افراد ہوں یااقوام جن ہیں یہ مرض پایا جائے پوری حکت اور نرمی کے ساتھ ان کے علاج کی صرورت ہے تاکہ وہ مجر سے صحت یاب ہو جائیں بیکن اس سے بھی پہلے انھیں فائل کرنے کی ضرورت ہے کہ دہ کس مرض میں گرفت ارہیں اوراس کا نیتجہ کیا ہوگا ۔

ابمان کی جزاجنت اورانکار کی سزاجہتم کے سواکھینہیں۔

دوں بیں میمفہوم جاگزیں کوانے کے بیے ضروری ہے کہ کر ابوں کو ان کے ناگزیر انجام کی باد دہانی کرائی جائے۔

رِنَّ اللَّذِيْنَ مَكُفُ وَقَ بِاللَّهِ اللَّهِ جَولِكَ اللَّركَ احكام وراي كما فض

یں کم ہوکررہ جلتے ہیں اور اچھے بڑے کی نمیز ہی باتی ہیں رہ جاتی یہ صورت حال صمیر کے یہ مہلک ہداور اس طرح وہ لوگ ایسی رات میں جا پھنتے ہیں جس کی صح ہی نہیں ہوتی ۔ ایسی انسانی خواہنات بہت ساری ہیں جن پر فابو پانے کی صرورت ہے۔

نفس کی مجت ،عور توں کی جاہب ، دولت کی مجت ، شہرت کی خواہش دغیرہ دغیرہ . نفس کی مجت ،عور توں کی جاہت ، دولت کی مجب ، شہرت کی خواہش دغیرہ دغیرہ . کوئی اس فدر ذوات ہے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ دن رات اس کوجع کرنے ہیں لگار ہتا ہے

اور چاہے جننی صرورت ہو،خرچ نہیں کرتا۔ کوئی اپنی دولت اس پیے خرچ کرتا ہے کہ اسے تنہرت حاصلِ ہو۔

دی بی دوری کی در با مراج کی است کی است کی بیاس ہی نہیں تھی ۔ کوئی آنا سنہو ن برست ہو جا تاہے کہ جانور دل کی طرح اس کی بیاس ہی نہیں تھی ۔ ان خواہتات کو بے لکام جھوڑنے سے ہی دنیا میں ساری برائیاں تھیلتی ہیں ۔

ان نواہات و بے رکام بھورے ہے، صریبی کا محاب یہ ایک میں کود بڑیں او آپ مفور اسا بانی پی لیں تو آپ کی بیاس بھر جائے گی لیکن آپ دریا ہی میں کو د بڑیں او

آب غرف ہو جائیں گے۔ گودسے گوزنک انسان کو بہت سے مسائل، آزمائٹوں اور وساوس سے دوچار ہونا پڑتا سے اوران سب کا سامنا کرتے ہوئے سیدھے راستے پر قائم رہنے کے بیمسلسل جدّ وجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اوراس جدّ وجہدیں کامیابی تبی مل سکتی ہے جب انسان اپنی خواہشات کی

مخالفن کی مثنی کرے۔

سِلْ ١٠ وُ وَ إِنَّا جَعَلْنَا كَ خَلِيْفَ قَ فِي الْكُونُ مِنَا الْحَقِّ الْأَرْضِ مَنَا هُكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَشْعِ الدُهُ وَلَى فَيُضِلَّكُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ الدُهُ وَلَى فَيْضِلَّكُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ عَذَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ

يُومُ الْحِسَابِ رص - ٢٩) وَلَيْنِ الْبَيْنَ الْهُوَآءَ هُمْ بَعْثَ لَ

رہم نے اس سے کہا) اے داؤد ہم نے بھے زبین پرخلیفہ بنایا ہے لہٰذا تو لوگوں کے درمیان من کے سا خد حکومت کرا درخواہ ات نفس کی ہر د برکر کہ دہ تجھے السُّرک راہ سے بھٹکا دے گ جو لوگ السُّرک راہ سے بھٹکتے ہیں یقینًا ان کے لیے سخت سنرا ہے کہ دہ لام الحماب کو بھول گئے۔ درنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے باس آ چکا درنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے باس آ چکا بے تنگ نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما نبر دار دل کے بیے شکل نہیں ہے جو سجھتے ہیں کہ آخر کارا تغییں اپنے رب سے ملنا ہے ادراسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ دَاِنَّهَالْكِبِيْرَةُ اِلْأَعْلَى الْخَشِدِيْنَ اَتَّ بِنِيْثِينَ يَظُنَّوْنَ اَنَّهُمُ مُلْقُوْنَ دَبِّهُمْ وَانَّهُمُ اِلَيْهِ لِجِبُونَ ٥

والبقرة - ۲۵ - ۲۷)

ادقات مفره بران نماز دل کی ادائی کے بیے نفس کے ساتھ مجاہدہ مطلوبہ کمال کی مھوس بنیا دہ ہے ہیں حال ان تمام اطاعتوں کا ہے جن کا حکم اسلام نے دیا ہے کیونکہ وہ سب روح کی بنادوں الشرنعانی کنوسٹنودی کے حصول اور مطلوبہ کمال تک پہنچنے کی بیڑ صیاں ہیں۔

عقل کوصنبل کرنے اور تربتیب دبنے کی جننی صرورت ہے اس سے زیاً دہ انسانی نفن کے نز کیر کی صرورت ہے۔

آج کے دکوریں ہن خلیم کے مراحل کو برسہا برس تک بھیلائے ہیں نا کہ عقل روش ہو جائے اور اسے اننا علم حاصل ہو جائے کہ اوراک اور فیصلہ بخوبی کرسکے۔

کیاآپ کے خیال بی نفس کوسدھارنے اور سنوار نے اور خواہٹات نفس بر فالو پاکر بلندی کی منزل نگ بہنچانے کے بیراس سے کم مدّت کی تربیت کی ضرورت ہوگی ؟

خواہ شات بریا کجر کی کو غالب کرنے کے لیے ایک طویل جدّ وجہددر کارہے اور اگر مفصدیہ ہو کہ نفس اس درج بریہ نج جائے کہ مفصدیہ ہو کہ نفس اس درج بریہ نج جائے کہ محلائی کو بیند کرنے اور اس سے سطف اندوز ہوئے کی اور برائی سے نفرت اور اس کی خفارت عادت بن جائے تو اور زیادہ شق کی مزورت ہوگ اور وہ بھی جب توفیق الہی بھی شامل ہو۔ اور وہ بھی جب توفیق الہی بھی شامل ہو۔

مگرالنگرفتنم کوایمان کی معبت دی اوراس کونمهار سے میے دل پند فرما دیا اور کفر و فسق اور نا فرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ النگر کے فضل واحبان سے راست دد ہیں اور النگر علیم وحکیم ہے۔ وَلِكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَ زَيَّنُهُ فِي مَتُلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ الِاِيْكُمُ الكُنُرُوالْفُسُوقَ والْبِصْيَانَ الْالْيَكِ هُمُ الرَّاشِدُ وَنَ ه فَضُلَّامِنَ اللَّهِ وَ بِعُمَةً " وَاللَّهُ عَلِيْمٌ كَلِيْمٌ ولا لَجَواتِ ١-٨)

بعض اوكون كانف أنابحو جأناب كروه حق بات كوسجو بمي باندوه جهالتون

نفس کے خلاف جہادیں منفت تو جہ لیکن ہر چیز سے پہلے نیت و مقعدی اہمیت ہوتی ہے۔

ایک چور بھی سنب بیداری کرتا ہے لیکن اس بیے کہ لوگ سوجا میں تو چوری کرے۔

ایک سبابی بھی شنب بیداری کرنا ہے لیکن تنخواہ کے بدلے اس وامان کی نگرانی کے بیے

ایک سبابی بھی شنب بیداری کرنا ہے لیکن تنخواہ کے بدلے اس وامان کی نگرانی کے بیے

سبکن ایک تہجد گزاد اپنا استر چیوڑ کر اس بیے اٹھنا ہے کہ پورے سکون کے ساتھ اپنے رب
کی عبادت کرے اور ختوع و خضوع کے ساتھ آیات ہر غور کرے۔ اسے دنیا ہیں بوئی ہوئی اس
کھبتی کی فصل آخرت بیں کا شنے کی امید ہوتی ہے۔

ان کی بیشیں بسروں سے الگ رہتی ہیں اپنے
رب کوخوف اور طبع کے ساتھ پکارتے ہیں اور
جو کچھ درزق ہم نے انہیں دیا ہے اس ہیں سے
خرچ کرتے ہیں بھر جیا کچھ انکوں کی شنڈک
کاسامان ان کے اعمال کی جزاریں ان کے لیے
جھیار کھا گیا ہے اس کی کی متنفس کوخر نہیں۔

تَتَجَافَا جُنُوبِهُمْ عَنِ الْمُعَنَا جِحِ يَكُ عُونَ رَبَّهُمُ مُ نَوْفًا وَّطَمَعًا قَمِمًا رَزَقُنْهُمُ مُ يُنُفِقُونَ مَسَلاً تَحْسُلُمُ نَفْسُ مُسَّ آلَكُفِى لَسَهُمْ مِنْ قُسَرَةِ اَعْيُنِ جَزَاءً مُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ -

والسجل ١٥ - ١٤)

تبنوں کی شب بیداری کاعمل یکساں ہے لیکن فرق زبن آسمان کا ہے۔ بہلاشخص مجرم اور سزا کا سنتی ہے ۔ دوسر شخص کواگرا مجرت منطے تو وہ یہ کام جپوڑ دے گا۔ تیسراشخص جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہاہے اور کس کے بیے کر رہاہے۔

جہادِنفس آسمانی ہوابت اور صبح اوائی کے ساتھ ہی صبح ہوستنا ہے محض جم کی مزوریات کو کیلنا اور رہبانیت اسلام نہیں ہے۔

خوابتنات برستي

عصرِ حافزین مادی نظر بات نے اخلاقی قدروں کو پامال کرڈ اللہ ہے آج شخصی مضائل کو اللہ ہے آج شخصی مضائل کو بہت سے لوگ غیر صروری سمجھنے لگے ہیں بلکہ ان سے نجات پاکر خواہ شات نفس کو بے لگئام چھوڈ دینا چاہتے ہیں۔ ان کے نز دیک سٹر بفیا مذحصلتیں انسانی طبیعت کے بیے بیڑ بال ہیں۔ اسی بید آج خواہشات نفس کی تکیل کی دوڑ جاری ہے جبکہ حرام طریقوں سے خواہشات نفس کی تکیل کی دوڑ جاری ہے جبکہ حرام طریقوں سے خواہشات نفس کی تکیل کی دوڑ جاری ہے جبکہ حرام طریقوں سے خواہشات نفس کی تکیل سے وہ اور ذیادہ برٹھ جاتی ہیں اور اس طرح کے معاشر سے ہیں حدول بخض اور فساد و

ے تم نے ان کی خواہ ثان کی بیروی کی توالٹری براسے ہے نے والاكونى دوست اور مرد كارتمها سے بلیے نہیں۔

اتَّكِينِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَسَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ قُ لِيٌّ وَلَا نَصِيْدِ رِالِبَوْ ١٢)

فرآن منکرین کی بیصفت بیان کرتا ہے کدان کی خواہنا نے بفس نے ہی ان کے بینے للم جہال کوخوشا بنار کھاہے۔

بَلِ اتَّبَعَ الَّـٰكِيْنِ ظَلَمُوْا اَهُـُوآ عَهُـُ بِغَيْرِعِلْ مِ فَمَنْ يَسْهُدِئ مَنْ اَصَٰلَ والروم ۲۹)

بركرينظالم بالشجه بوجعه اپنے تخیلات کے يتحصيل براي ابكون استنخف كوراسة د کھائناہے جے اللہ نے بھٹکا دیا ہو۔

بلکدد کھاجا ناہے کہ بہت سے لوگوں کے دلوں برخواہتات کااس طرح غلبہ وناہے دہ

ان کے اقوال دا فعال برفیصلہ کن انداز میں انز انداز ہونی ہیں اوران کے حواس براس طرح تھیا جانی ہیں کہ وہ زندگی کو اس کے حقیقی رنگ ہیں دیجھنے کی بجائے اپنے خاص زاویہ سے دیجھتے ہیں

جيسة آپ نيلے دنگ كاچينمه ككالين نوسب كھونيلاي نظرآئے كا۔

أَزَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ لِالْهَهُ هَــَوَاهُ ط كمجى تم نے اس شخص کے حال برغور کیا ہے جس ٱفْكَانْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْتُ لاَّ ٥ أَمُ في خوا بن نفن كواينا خدا بنا ليا بوركياتم تَحْسَبُ أَنَّ الْتُرَهِمُ مُ بِيَنْمُ كُوْنَ أَقْ البيشخص كوراه داست بيرلانے كا ذمة لے سكتے يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هُمُ إِلَّا كَا لَاَ نَعَسَامٍ ہو؟ کیاتم مجھنے موکر ان بن سے اکٹر لوگ سننے اور مجھنے

بك هسم أصن سبي لا رانفران ١٠٠٠) ہیں یہ توجا نوروں کی طرح ہیں بلکان سے جس کئے کراہے۔ یه جانورون کی ندگی دنیا و آخرت د ونون بین نامرادی کا آسان راسته، اس طرح

کے لوگوں کا سیارا محور عین کوشی ، لذت برینی ، شہوت بریتی ، بےانصافی اورآخرت پر دنیا کو نزجیج دینا ہونا ہے اور اس کا انجام ظاہر ہے۔

فَأَمَّا مَنْ طَعَلَى ٥ وَاتَّرَاكُ حَيِلُوةً السكَّ نُيَا خَانَّ الْجَحِيْمَ هِسَى

الْمَاوِي ه وَأَمَّامَ فَ خَافَ مَقًامُ رُبِّهِ وَنَهَى النَّفْسُ عَنِ الْهُولِي فَإِنَّ الْجَنَّةَ

هِيَ الْمُاوِي - رألنازعات ٢٧-١٨)

توجس نه سرکتنی کی تفی اور دنیا کی زند کی کوتر بیج دى تنى دوزخ بى اس كا تھىكار بوكى ادرجس نےاینے رب کے سامنے کھرف ہونے کا خون

كيا تفااورنفس كوبرى خوامتنات سيبازركها

تفاجنت بى اس كالحمكانة بوكى ـ

# بزرگوں کے تجربے

ہمارے قدیم درخ بی انسانی نفس کے گہرے مطالعہ و تجزیہ کا گرا نقد رسرما بہوجود ہے جی بیں نفس کے امراض ، ان سے سنجات اور نفس کو مجھے داہ پر لگانے کے طریقے بچو بیز کے گئے ہیں لیکن ان سے واقفیت محنت و مشقت کے بغیر ممکن نہیں علمی دسیاسی صنعت کے دور ہیں اَن برکسی حد تک بیچیپ کی کے بیر نے بھی پڑگئے: ناہم تصوّف کی کنا بول کا مطالعہ کرنے سے ایسی باتیں مل جاتی ہیں جن سے بہت فائدہ ہوسکتا ہے۔ بہاں ہم فارتین کے سامنے ایک برزرگ عطار الشر سکندری کے کچھا نوال بیش کریں گے اور نعلیات اسلامی کی روشنی ہیں ان کی کچھا نشر سے بھی ناکو میں ان کی کچھا نوال بیش کریں گے اور نعلیات اسلامی کی روشنی ہیں ان کی کچھا نشر سے بھی ناکو میں اور کا کام دیں۔

## محنت رائكان

"جن چیز کی تہیں ضانت دی گئی ہے اس کے لیے جدّ وجہد کرنا اورجن چیز (کے بیے جدّ وجہد)
کا تم سے مطالبہ کیا گیاہے اس ہیں کو ناہی بر تنا اندھے بن کی دلیل ہے"

آپ کے کچھ حفوق ہیں۔ اس طرح آپ ہر کچھ فرائف عائد ہونے ہیں بہت سے لوگ اپنے حفوق کو لبلکہ جسے اپنا حق سجھ لینے ہیں ) شدت سے طلب کونے ہیں لیکن جوفرائف ان پر عائد ہیں ان کی ادائی ہیں کو تاہی کرتے ہیں بلکہ بسا او قات ان کا انکاری کر بیٹھتے ہیں۔
اس طرح کے لوگ ان جا لوروں سے فریب ہیں جو صرف اپنی ضرورت نوموں کرتے ہیں لیکن

خونریزی عام ہوجاتی ہیں۔

خَصَلَ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَتَّيْتُمُ الْبَكِيامُ لِوَكُول سِمِ اس كَسُوا كَجِمِ اورَقَ قَ اَنْ تَفُسُّ لِ مُنْ الْأَسْ ضِ كَامَاتُ مِهِ الْكَمْ الْخِصْمَ كَالَّرُمُ الْخِصْمَ كِيْرَكَ وَذِينِ وَتُقَطِّعُ وَ الْمَرْفَ الْمَرْفِ الْمَرْفِي اللَّهِ الْمَرِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِقِلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِ

خن بہ ہے کہ خواہنات پر سنی اگرافراد کے حواس کوبے انٹر کردی ہے نومعاشروں کو شدید ناریکیوں میں ڈال دیتی ہے۔

۔ اسلام نے رکھی پاک چیز کو حرام کیا ہے نہ کسی اچھی چیز پر پابندی سگائی ہے انسانی طبیعت کے بیے جو چیزیں بھی مناسب ہیں انفیس مباح کیا گیاہے۔

السنزنعالی نے وی چیزیں حرام کی ہیں جوانسان کو صحیح راستہ سے ہاکر برائی کی ہیا ہیں۔
اسلام توانسان کو یہ یا دولانا چاہتا ہے کہ انسان مادہ ہی نہیں روح بھی ہے اور آسمان
سے اس کا تعلق ذیبن کے مقابلہ میں کہیں ذیادہ کہرا ہے اس بیے اس نعلق کی حفاظت کرنی
چا ہیے اور اگر نفس اس میں رکاوٹ ڈالتنا ہے نواس کے خلاف جد وجہد کرنی چا ہیے۔ اور انسان
جننااس جدوجہد میں کامیاب ہوگا اتناہی اس کام تبہ بلند ہوگا، اور یہ جدوجہد اسلے کی جنگ

حفرت عرض فرمانے ہیں: اپنے نفس کا خود محاسبہ کرواس سے پہلے کراس کا محاسبہ کباجائے اور اپنے نفس کو خود نولو اس سے پہلے کر اسے نولا جائے۔ فیامن سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا کل فیامن کے دن کے حماب سے زیادہ آسان ہے۔ اس دن کے بیے نیاری کر وجب تم پیش کیے جاؤے اور تمہاری کوئی ڈھی جیسی چیز بھی مخفی نہیں رہے گی۔

نفس کواگر طبع دلائی جائے نواس کی طبع بڑھنی جائے گی اور اگرنفس کوبے لگام جھوڈ دیا جائے نو دہ فاسد ہو جائے گا ہاں اگر اسے خدا کے حکم کے نابع بنا یا جائے تو درست ہوجائے گا۔ وك كتة زياده موتريس ان كے ليے يبات مبنزين رہا ہے۔

دنیاو دین یں امامت ورہائی کامنصب برسہابرس کے صبرومشفت کا طالب ہوتاہے۔
انسان کوچا ہیے کہ وہ پہلے فامونٹی سے صلاحیت بیدا کرنے ہیں سکار ہے جیسے ہر درخت کا بہج
پہلے مٹی کے اندر کوئٹ نہ گنامی ہیں پڑا رہنا ہے بھر انباداسنہ کھا لنا ہے۔ فوجوانوں کے بیے اس میں کیا
مشکل ہے کہ وہ اپنی صلاحیتیں محل کرنے کے بعد ہی لوگوں کے سامنے آئیں ؟

آبِ دیجھتے ہیں کہ ایک شخص چند مضاین تھتے ہی اپنے آپ کومفکر سمجھنے لگتا ہے یا چند حجوثے موٹ کام کرے اپنے آپ کو عالمی سیاستداں سمجھنے لگتا ہے اگر وہ گمنامی کو اغتیار کر سے اپنے صرفینی سیختہ کو نا انواز کہ تابہ مزبونا۔ سیختہ کونا تو کہ تنا بہتز ہنونا۔

کھرایمان کا تفاضا یہ ہے کہ آپ جو کھوکریں السّر تعالی کی رضا کے حصول کے بیے کریں شہرت کی اللہ تنا ہے ۔

نودوچيزول<u>سے برمیز کھئے۔</u>

ایک توبید کرمطلوبہ مسلامیتیں بختہ و محل ہونے سے پہلے سلسنے ذا بیتے۔
دوسرے یہ کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے (بینی تنہرت کے بیے) صلاحیتیں حاصل نہ کیجئے۔
عیر یہ بھی سمجھنا چا ہیے کہ تقدیرا آپ کی خواہش کے بیچیے نہیں چل سمی و قالات کی زفتار کے پیچیے مکہ سے عالیہ کی کار فرائی ہوتی ہے اور اس کا ہماری رضامندی یا ناراضکی سے کوئی تعلق نہیں۔
عکستِ عالیہ کی کار فرائی ہوتی ہے اور اس کا ہماری رضامندی یا ناراضکی سے کوئی تعلق نہیں۔
جو انٹر تعالی نے مقدم کرنا چاہے جو انٹر تعالی نے مؤخر کیا ہے یا کسی ایسی چیز کو مؤخر کرنا چاہے جے انٹر تعالی نے مقدم کیا ہے وہ اپناسر چان سے شکراتا ہے اس سے مون اس کا سری بھوٹ کتا ہے۔
عفلہ ندوی ہے جو خفائق کا اعترات کرے اور تھیر بوری وانائی کے ساتھ ان کے مطابق چلنے کی کوئے شنائی کرے۔

زماز برناراص ہونے کے بجائے خوداپی خواہنات برناراص ہونے ہی ہیں بھلائی ہے۔ یں خود اپنے نخر بات کی دوشنی میں بہاؤ جن خود اپنے نخر بات کی دوشنی میں یہ اعتراف بنی کرتا ہوں کہ اکثر بھے نکی محسوس ہونی تھی۔ مشکلات ومصائب عفل کو بخنہ کرنے ہیں اور صلاحیتوں کو جلا بخشتے ہیں۔

ابنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے کوڑے کے متظربتے ہیں۔

رزق کی صانت السرتال نے دے رکھی ہے لیکن اس کے طلب ہیں اوگ انتہائی سرگرداں رہتے ہیں۔ اگر السرتال کی مرت جی ہدتی۔ رہتے ہیں۔ اگر السرتال کا درق کا معاملہ مخلوقات کے سپر دکر دتیا آو د نباک کی مرت جی ہدتی۔ السیکن دوسری طرف السرتال کے سیت نبال کے دین کو بریا کرنے ہیں دوسروں سے تعاون کرنے اور السرتال کی عدود کی یا بندی ہیں انتہائی کو تاہی و غفلت برتنے ہیں۔

الٹرنعالی نے انسانوں کورزق کی فرانمی کی ضانت دے کرانھیں راحت بخش دی تھی اورانھیں عبادت کام کلّف بنایا تھالیکن انسانوں نے عبادت سے غفلت کرلی اور اپنے آپ کورزق کے یہے مرکر دانی کام کلّف بنالیا۔

الترتعالى توكتيان :

الله ۱۲۳ عملان تقوی ی کے بیے ہے۔

اور لوگ رو ٹی رو ٹی بیخے رہے ہیں۔ دنیا طلبی کے علاوہ ان کا کوئی شغل ہی نہیں السُّر نِف الی کی طرف سے رزق رسانی اور آسانی کے وعدے ان کی کی طرف سے او جبل ہیں جبکہ یہ دنیا بھی السُّر تع بسی سے مل سکتی ہے۔

اسے اندھایں نہیں تواور کیا کہیں گے۔

شهرت طلبي

"ابنے وجود کو گمنانی کی مٹی میں وفن کردوجو بودا زمین کے اندرسے نہیں اُ کے گا اس سے پیداوار حاصل نہیں ہوسکتی:"

جولوگ شہرت کے حصول بیں جلد بازی سے کام بیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تفور اساعلم اور نہارت لوگوں کی رہبری اور لوگوں ہیں مرکزی چینیت حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں۔۔۔اوراس طرح کے مدیث بن آناہے کہ دونعتوں کے بارے بی بہت سے لوگ دھوکہ بی رہتے ہیں صحت اور فرصت و فراغ برخاری

ابنے فدا پر مجروسہ رکھیے

"جن مصد كيكيل آب ا بيندب سے چاہيں كے دورك نہيں سكتا اورجس مقصد كي تكميل آپ اپنے نفس سے جاہیں کے وہ آسان نہیں ہوستی "

جب المان معركة بدريس كود من تق توانيس اس كاحاس تفاكر جنگ ان برفرض كى گئ ہے اس کی ضروری تیاری تھی نہیں تھی۔اللہ تعالی بران کا پررا انحصار تھا اور وہ شدّت سے اس کی مدد كے طلبكار تنے اپنے آپ كا حاس مرهم بلكه غائب بوچكا تھا اور السر نعالى كى ياد بر ھكئ تى وہ پوری طرح مجھ رہے تھے کہ وہ تو متبر کتا البی کے بیم عض آلد کی جیٹیت رکھتے ہیں مُوتڑ کار فرما توالسُّر تعالى بى بعد چنائىچەس معركەي الخيس شاندار كاميابى ماصل بوئى ـ

فَكُمْ تَقْتُكُوهُمْ وَالكِنَّ اللهُ فَتَلَهُمْ اللهِ مَتَلَهُمْ اللهِ فَتَلَهُمْ اللهِ فَتَلَهُمْ اللهِ فَتَلَهُمُ اللهِ فَتَلَهُمُ اللهِ فَتَلَهُمُ اللهِ فَتُلَهُمُ اللهِ فَتُلَهُمُ اللهِ فَعَلَى اللهِ فَتَلَهُمُ اللهِ فَتُلَامُهُمُ اللهِ فَتُلَامُهُمْ اللهِ فَتُلَامُهُمُ اللهِ فَتُلَامُهُمُ اللهِ فَتُلَامُهُمُ اللهُ فَتُلَامُهُمُ اللهِ فَتُلْمُ اللهُ فَتُلَامُهُمُ اللهِ فَتُلْمُ اللهُ فَتُلُمُ اللهُ فَتُلُمُ اللهُ فَتُلَامُ اللهُ فَتُلْمُ اللهِ فَتُلْمُ اللهُ فَتُلْمُ اللهُ فَتُلْمُ اللهُ فَتُلُمُ اللهُ فَتُلْمُ اللهُ فَتُلْمُ اللهُ فَتُلْمُ اللهُ فَتُلْمُ اللهُ فَتُلُمُ اللهُ فَتُلْمُ اللهُ فَاللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال وَ مَا رَمَيْتَ الْهُ وَمَيْتَ وَللِكِ مِنْ اللهُ لللهِ السُّرفِ ال وَقل كيا اورا عنى نوني بين

دَمَى \_ رالانفال - ١٠) يجينكا للكالسُّر نه يجينكا

حقیقت بیسیے کدانه ان جب بنی سی کوشش کرتا ہے اور الله تعالی سے عزم انونیق اور

کامیا بی کا طلبگار ہوتا ہے۔ نواسے غالب طافت عاصل ہوجاتی ہے۔ رسول الترصيل الترعليه وللم اسى روح كيساته وشمنون سع مقابله فرمات ينف

"ا برورد كار! فتمنول كے مفابلے من ہم تھى كوا بنى ڈھال بنا نے ہیں اور ان كی نٹرانگیز اوِں

سے نیری ی بنا ہ چاہتے ہیں. خدا یا توہی میرا دست و بازوا ور مد د کار ہے ہیں تیرے ہی سہار کے

كيكن حبب انسان الترتعالى سيرعا فل بهوكرائي طافت ببرنانه كرنے نكتا ہے توغير منوفع نتائج تدبيركة ما بول اورلو "ما بوك" بحلتة بين جديا كومعر كرحين بين سامنة اليكاميح جب ملمانون كوابي تعداد ك كترت بيزاز وكيا تخا اور وہ کاربازِ مطلق کی طرف دیکھنے سے جائے اپنی کٹرت کی طرف دیکھنے <u>لگے تھے۔</u>

ہوسخنا ہے تم کئی چیز کو ناب ندکر و اور وہ تنہارے یے بہتر ہوا ورہوسختا ہے تم کئی چیز کو رپند کرواور وہ تنہارے یے بری ہو۔الٹرنقالیٰ ہی جانتا ہے تم نہیں جانعے۔

وَعَسٰى اَنْ سَكُرَهُ وَاشَيْئًا فَكُهُ وَحَدُيلً لَّكُهُ وَعَسَىٰ اَنْ سُرُحِبُّوْا شَيدً ثَا وَهُ وَهَ وَشَى لَّكُهُ مَ وَاللَّهُ يَدَعُ لَمُهُ وَهُ وَاللَّهُ يَدَعُ لَمُ مُولَى وَاللَّهُ يَدَعُ لَمُهُ وَ اَنْدَتُمُ لَا تَعُلَمُونَ (البقره ۱۲)

## شیطان کی فربب کاری

"ا پنے اعمال کو فرصت کے او قات کے بیے ٹالنانفس کی دھوکہ دی ہے "

کمی کام کومُوخر کرناایک در مانده نفس اورلیت بهتن کی فریب دیمی سیے جوآج بر قالو نہیں رکھتاوہ کل پر اور زیادہ فالونہیں رکھ سکتا۔

رهاوہ س پر اور دیادہ داوہ ہیں دھ ہے۔ خواہشات کے ساتھ معرک آرائی کو مُوخر کرنا ان سے مقابلہ میں ابنی درماندگی کا اعترات بے محی ملمان کو خواہشات کے آگے خود میردگی نہیں اختیار کرنی چا ہیے اور ان سے بہلی فرصت میں چھٹ کارا پانا چاہیے۔

بسار پائی ہیں۔ جور کاوٹیں دربیش ہیں انھیں دور کرنے کی کوشش کا آغاز کل سے پہلے آج اور آج سے پہلے ابھی کر دنیا چاہیے۔ تا خیر کامطلب ہے برائی کی عمر بردھانا اور بھلائی کی عمر کم کرنا۔ انسان کواپنے انجام سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔

يُوْمُ تَجِلُ كُلُّ نَفُسُ مَّا عَمِلَتُ مِنْ هَيْرِ مُحْضَرًا قَمَاعَمِلَتُ مِنْ سُوَءٍ تَسَوَدًّ كَوْاَنَّ بَيْنَهُ ا مِنْ سُوَءٍ تَسَوَدًّ كَوْانَّ بَيْنَهُ ا بَيْنَهُ امَلَ البَعِيْدُ الوَيْحَانِ رَكِّمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ كَوُفَنَ بِالْعِيَادِ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ كَوُفَنَ بِالْعِيَادِ

يُنَبَّوُّ الْاِنْسَانَ يَوْمَئِنِ بِمَاحَتُ مَ وَاخْرَه (القيامه ١٣)

وه دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا کھیل حاصر پائے گا خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی اس روز آدمی یہ تمنا کر گیا کہ کاش انجی یہ دن اس سے بہت دور ہونا ، اللہ تنہیں اپنے آپ سے ڈرا نا ہے اور وہ اپنے بن روں کا نہایت خیر خواہ ہے۔
اس روز انسان کو اگلا و پھیلا کیا کرا یا بت اس روز انسان کو اگلا و پھیلا کیا کرا یا بت

دیاجائے گا۔

مبودون کوتم خداکو هپور کر بکارتے ہو وہ سب مل کرایا کے تھی بھی بیداکر ناچا ہیں قونہیں کرسکتے بلکداگر تھی ان سے کوئی جیز چین کر ہے جائے تو وہ اسے چیر ابھی نہیں سکتے جیا ہے دالے بھی کمز وراور جن سے مددچاہی جاتی ہے وہ

خَاسُةُ مُوْاكُ أُنَّ التَّدِيْنَ عَنْ عُنُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَـنَ يَخُلُقُونَ اذْبَابًا وَكُواجُتُمِعُوا كَهُ وَإِن يَسُلُبُهُ مُ اللَّابِ الْجَيْمِعُوا لَا يَنْتُقِنُ وَهُ مِنْهُ صَعْفَ الطَّالِبُ وَلُكُونُ مِنْهُ صَعْفَ الطَّالِبُ

اس بیے مانگ او اسٹرنعالی ہی سے چاہیے کردی قوی وغنی ہے۔

ایک عالم ظالم حکرانوں کے سامنے بڑی کمزور آوازیں بولنا ہے تواس کامطلب یہ ہے کہ اس کے نفس میں طع سے بیج ہیں جواسے کو کیا بنائے دے دہے ہیں اگر وہ مخلون کی نوازش سے مایوس ہوکر خالق کے نوازش کا طالب ہونا توسرامھا کر بجلی کی طرح کڑک سختا تھا۔ منفس کی طع نے کتن ہی صلحتوں اور حقوق کو پامال کور کھاہے۔

ہوگوں سے بابسی کے بیے عفت وخود داری تم پر تفاعت اور لوگوں سے بے نبازی پر نفس کی نربیت کی صرورت ہے کی مخلوق سے مال وجاہ کی امید حمافت کے سواکی نہیں ۔

#### كال ك حصول مين كوتابي

''بىااوقات آپ غلط كار بوتے ہيں كىن اپنے سے بھى بدتر لوگوں كى صحبت آپ كواپنے بارے مين غلط نہى ہيں منبلا كردتى ہے''

۔ کانایقینًا ندھے سے بہز حال میں ہوناہے لیکن کانابن جیم کا کمال نہیں بن سکتا۔ بعض دیگ اپنے سے بدنز حال داعمال واسے لوگوں کو دیکھتے ہیں نواپنے کم عل کو بہت سمجھنے لیکتے ہیں اور حصولِ کمال سے رک جاتے ہیں۔

اعالِ خیر بس اپنے سے کم ترکی طرف دیجھنا دہلک۔ ہے۔ اس سلسلے میں اپنے سے مہتر ادر بلند تر لوگوں کو دبچھنا چاہیے۔ بھیریسوال بیدا ہوگا کہ ہم بھی ایسے کیوں نربن جائیں۔ کوتا ہ لوگوں کی صحبت اپنی کوتا ہی پر بردہ ڈال دتی ہے اور انسان کوشش سے کمال کے اورغز وہ حین کے روزجب تنہیں ابن کترت تعداد کاغ ہ تفامگر وہ تنہارے کچھ کام نہ آئ اور زمین ابنی وسعت کے با وجود تنم برتنگ ہوگئ اور تم بیٹھ کچھ کر کھاگ نکلے۔ وَيُوْمُ كُنَيْنِ إِذْ اعْجَبُنَكُمْ كُنُرَكُكُمُ مُ كَنُرَكُكُمُ مُ كَنُرَكُكُمُ مُ كَنُرَكُكُمُ مُ كَنُرُكُكُمُ مَا كَمُنَكُمُ مَنْكُمُ مَنْكُمُ مَنْكُمُ مَنْكُمُ مَنْكُمُ مَنْكُمُ مَا لَكُرَبُمُ مُنْكُمْ مُنْكِرِيرِينَ وَلِنَوْيِهِ ٢٥)

اسى طرح كے تلخ انجام كامر املمانوں كوموركة احديس بعي يجھنا برا تھا۔

اور برتمهادا کیا حال ہے کہ جب تم بر مصیبت آبر می تو تم کہنے نگے برکہاں سے آئی ہ حسالا کھ دجاک ہر دہبی اس سے دوگئی مصیب تمہار کے ادبر بڑھی ہے۔ اسنی ان سے ہو یصیبت تہاری ان کا کا کہ وقتی اَ وَكُنَّ اَصَابَتَكُمْ مُّ صَلِيَةٌ مَتَ لَ اَصَبُتُمُ مِثَلِيهِ هَا قَلْتُمُ اَ فَى هَلْنَا مَسُلُ هُ وَمِنْ عِنْ لِ اَنْفُسِكُمُ ـ وتُسَلُ هُ وَمِنْ عِنْ لِ اَنْفُسِكُمُ ـ رَالعَلن ١٧٥)

انسانی کوسشوں ہیں کتنے ہی خلااورکو تاہیاں رہ جاتی ہیں اگرانٹر تعالیٰ کی مدد تاملِ حال نہو تو کامیابی نامی ہے۔اس بیے ہر چیزیں انٹر تعالیٰ سے مدوطلب کرنی چاہیے اور یہ اس بیے نہیں کہ آپ کاہلی اورکو تاہی سے کام لیں کہ یہ توانٹر نعالیٰ کے مقررہ فافون کے خلاف ہے؛ بلکہ سب سے بڑا میب اور ذریعہ انٹر تعالیٰ کی ذاہے کہ مجیس ہ

لوگول سے مابوسی

" ذَلَّت كَ نَاخِيلِ لا يِح ك يج بي سے نتو و نما بِاتى ہيں"

انسان کی بہترین حالت وہ ہوتی ہے جب وہ اپنی نتمام امیدیں الٹر تعالیٰ سے وابستہ کرکے اس سے گڑ گڑا نا ہے لیکن برحالت تبھی ہوگی جب جیزوں کی فطرت کا تھوس عفلی شعور ہو۔

ایک فقرابنے ی جیے فقرسے کیا امید کرسٹ ہے کمی انسان سے آپ کیا اید کرسکتے ہیں جکہ وہ ایک مکھی سے بھی جیت نہیں سکتا ہ

کسی مرض کا جرزومہ بھی سے بھی زیادہ حقبہ تونا ہے لیکن بڑے سے بڑے طاقتوران ان کی صحت بھین لیتا ہے۔ صحت بھین لیتا ہے۔

السَّهُ النَّاسُ هن مِن مَن لَ لَا الله الله عنورس منوجن لله النَّاسُ هن مِن الله عنورس منوجن

رکھتے ہوئے اپنے کی مرض کے بیے دوا خاسنال کرے تواسے اس علم سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟

اس سے ہہز تو وہ تخص ہوگا ہو کم علم رکھتا ہولیکن گہرے افلاص کے سانخدا پنے امراض کی جستہ وہیں رہے اور برا ہر ترکیۂ نفس اور حالت بہتر بنانے کی کوششش کرتا رہے۔ اگر بڑے بڑے علم رکھی اپنے نفس سے ملئن ہوکراس کی اصلاح سے غافل رہیں تو ظاہر ہے ان سے بہتر انجام اس کم علم شخص کا ہی ہوگا۔

### الثرتعالي سے يُولِكانا

"باا ذفات اطاعت کا در دازه کلول دیا جانا ہے لیکن قبولیت کا در دازہ نہیں کھولاجا تا باادقات کوئی گنا ہی درجہ کمال نک بہنچ کا سبب بن جانا ہے ابسی معقب جودل میں احاسِ ذلت اورا نحاد ببدا کر شے اس اطاعت سے بہنر ہے جودل میں غرور و نجر پیدا کر شے "
و عبادت اورا نحاد ببدا کر شے اس اطاعت سے بہنر ہے جودل میں غرور و نجر پیدا کر شے "
و عبادت کی روح کے بجائے اس کی ظاہری شکل برہی تو جدد بیتے ہیں۔ ظاہری باتوں کو مقصد بنا لینے ہیں اور خفائن کا ادراک ہی نہیں کرنے۔

ا بیے ہوگ ہمیشہ دین کے بیے نقصان دہ اور لوگوں کو عبادات سے تنفر کرنے کا سبب نینے رہے ہیں ۔

وہ نماز پڑھنے ہیں لیکن ان کی نماز رسول النٹر صلے النٹر علیہ وہلم کے بقول "کالی بیاہ کلی میں اس وہ نماز پڑھنے ال میں اس طرح صالح کو سے جیسے تم نے مجھے صالح کیا "رطبرانی طاح کے اس میں نماز اس کے منہ پر ماددی جائے گی۔

ا بیے لوگ دوزہ رکھتے ہیں لیکن اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ رسول النٹر صلے النٹر علیہ وسلم کے الفاظ ہیں :

مربہت سے روزہ دارایے ہونے ہیں کراتھیں روزہ سے بھوک کے سواکھ ماصل بہیں ہوتا اور بہت سے شب بیدارا بیے ہونے ہیں کراتھیں رہ جگائی کے علاوہ کھ ماصل نہیں ہوتا اور بہت سے شب بیدارا بیے ہونے ہیں کراتھیں رہ جگائی کے علاوہ کھو ماصل نہیں ہوتا اور بہت سے شب بیدارا بیے ہونے ہیں کہ انسان ماحب ،

جن درجات كبيني كالمع ولان نهي بيني يا ناس بيعطارالسركندرى نصيحت كرزم كد. "اليسي شخص كى صبّحت نداختياركروجى كا حال تنهارے يا يعهم بركا كام ندكرے اورجس كى بان التُرتِّعالى كى طرف ربنانى يذكرت"

## اليخ لفن سے حوكنا ديسے

" برمعصیت، غفلت اور شہوت کی بنیاد اپنے نفس برمطمئن ہوجانے اور ہراطاعت بدار مغر<sup>ی</sup> اورپاکیزگ کی نبادابنے نفس مصطمئن نہونے برہے، آپ کسی ایسے جاہل کی صحبت اختیار کریں جواپنے نفن سے طائن د ہویاس سے بہتر ہے کہ آپ ایسے عالم کی صحبت اختیار کری جو اپنے نفن مطائن ہو۔اس عالم کاعل کیا ہے جواسے اینے نفس سے طمئن کے ہوئے ہے اوراس جاہل کی جہالت كياہے جواسے اپنے نفس مصطمئن نہيں ہونے دبتی "

علاج وہی نلاش کرے گا جو اپنے مون کو محسوس کرے جو اپنے مرض کو محسوں ہی یہ کرے کا وه علاج بی نہیں کرے گا اوراس مے مرض کے جراثیم بھیلتے بھیلتے اس کی ہلاکت کاسب بن جا کینگے۔ اسی طرح انیانی نفس کا بھی جال ہے جواس کے امراض کو محسوس کرے گا وہی علاج کی بھی

كوشش كرك كارم ف كاحاس علاج كاببلا فذم بـ

خودانبار كى زبانى كبلوا يا كياب،

حَمَّانَبَرِّيُ نَفْسِى إِنَّ النَّفْسَ لَاَ مَّارَةً بِالسُّنَّةَءِ إِلَّا مَسَارَحِهُمَ دَيِّئُ إِنَّ دَيِّئُ

عَفُورٌ زَحِمِيمُ ريست- ٥٣)

كى رحمت ہو بے شاك ميرارب برا الحفور رحم ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو اینے نفس مصطمئن دیجیب نواس سے مایس موجائے کیونکواسے اپنے م ض کااحیاس تک نہیں وہ درجہ کمال تک کیا ہنچے گا۔

یں کھھ اینے نفس کی برأت نہیں کررہا ہوں نفس

توبدى براك أبى بالأيركمي يرمير رب

محض نظریا تی علم سے کو ٹی شخص بلندی تک بنیں بہنچ کتا ۔

اس شخص کی گیا فبین ہو گی جس کے دماغ بیں معلومات کا خزانہ پولیکن اس کے باوجود اسے ابنے امراض کا علم نہوسکے اوراین علط کاریوں ہیں متلادہے کوئی شخص دواؤں سے پوری واتعنت جنجور نے کاسب بن جا ناہے اور وہ خداکی پروے خون اسے اشکبار ہوجا ناہے ۔ اس گناہ گار کا خوف اس عبادت گزاد کے نکبرسے افضل ہے۔

اسى ب منظريس يه دريت برهيد رسول الشرصال المعلم فرمات بن ا

ایک خص نے کہا خوائی قسم خدا فلاں شخص کی نجشش نہیں فرمائے گانب السّر تعالی نے فرمایا کون میرے او پریہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں فلال شخص کی نجشش نہیں کروں گا ہیں نے اسسے بنٹس ویا اور تنہاراعمل ماقط کر دیا۔ دمسلم)

س سے کوئی شخص بریہ سمجھے کہ عبادت کی شان کھٹا نامفصود ہے ہر گرنہ ہیں یہ توجیقی عباد کی حابت اور جعلی عبادت کے خلات اکا ہی اور بندول کے سامنے یہ واضح کرنا ہے کہ وہ اپنی عبادت سے غرور ہیں مبنلانہ ہوں۔

یه اخیس اس برا مجارتا ہے کہ وہ الٹیزنوالی سے تعلق پدا کریں جیا کہ صالحین کی صفت سے میں میں انگار

ببان كرتے ہوئے بتا يا كيا ہے۔

اور جن کایہ حال ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ می دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کا پنتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف بلٹنا ہے۔

وَالَّذِيْنَ يُوتُونَ مَا أَتُوا وَتُكُوبُهُمُ وَحِيلَةُ أَنَنَّهُمُ إَلَىٰ دَبِّهِمُ لَاجِعُونَ ولِعِيلَةُ أَنَنَّهُمُ إِلَىٰ دَبِّهِمُ لَاجِعُونَ والمومنون ١٠)

گناہ رضامندی کا سبب بنیں بن سکتے بلکہ وہ تو دنبایس رسوائی ونام اوی اور آخرت سے

عذاب كاذرىيه بب

لیکن جوگناہ گنا ہمگاروں کے ضمیر بیدار کر دیں اور انفیں توبہ کے دروازے تک بہنجادیں وہ \_\_\_\_ندامن کے آنسونوں سے خیل کے بعد \_\_ گناہ باقی نہیں رہ جانے۔ ربّ العالمین تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔

مادہ کے فیدی

"ایک عالم سے د وسرے عالم کی طرف حکر نہ لگا و ور نیلی سے بیل کی طرح ایک ہی حکمہ

عبادت توجم وروح دونوں کا نام ہے جوعبادن کو زنرہ حالت ہیں بیش کرے گااس کو قبویت حاصل ہوگی۔

اسى يىدابك مدين بن أتلب كرا

السّر نعالی کمی بندے سے دہی عمل فبول کر ناہے جس ہیں بدن کے ساتھ دل بھی شامل ہو۔ دمندالفردوس)

یں نے بین کی اوٰل کو دکھاہے کئی کی صرورت کے بعد کئی غیرصات تھرے پانی والے تالا یں ڈبخی لگا لیسے ہیں۔ اگر آپ ان کے نزیب جائیں تو بدو محسوس کریں گے ایسے خیل سے کیا فائدہ؟ اسی طرح بعض لوگ محف ظاہری صورتوں کے ساتھ عبارت تو کر لینے ہیں لیکن وہ عبادت روح و حقیقت سے محروم ہوتی ہے۔

عبادت نو پورے سنعور کے ساتھ کرنی چاہیے تھی اس سے دل بین نری اور انکار بیدا ہو گااورا خلاق و کردار سرم ہو ہے۔

آپ دکھیں گے کہ بعض کوگ اس ہے عیادت کرنے ہیں کہ لوگوں ہیں اپنی سر بلندی فائم کریں ان کے کر دار ہیں نرقی و تواضع کا شائبہ بھی نہیں ہونا بلکہ بعض غیرعبادت گزار لوگ ان سے سہر اخلاق رکھنے نہیں۔

بساا فغان ان سے کوئی گناه مرز د ہو جا ناہبے تو وہ الٹر نندا لی کے خوت سے کاپ اٹھتے ہیں اورا پنے شکسة دل کے ساتھ بارگا و خدا بس اظہارِ ندامرے کمرے ہیں ۔

جبکہ پہلی ضم کے لوگوں نے عبادت سے نما دتِ قلبی کے سواکھ حاصل نہیں کیا

الٹر تعالیٰ نے عباقی میں اس بیے دا جب کی ہیں کہ بندے تواضع وا بحار کیمیں، تکبر وغرور نہیں وہ عبادت کے ذریعہ الٹٹر تعالیٰ کی رحمت کے طلبکار ہوں بھردل کی رذت اور سیرے کی پاکیزگی کے ساتھ متمام مخلوفات سے رحم کے ساتھ بیش آئیں۔

اگر کوئی عبادت گزاراس صفت سے عاری ہے تواس نے درحفیقت عبادت ہی نہیں کی اسٹر نغالی نے معینتوں کو حرام قرار دیا ہے۔

تاہم بباا و قات کسی شخص کے بیے تسی معصیت کااڑ کاب اس کے سوتے ہوئے ضمیر کو

اس وسیع وع بین کائنات کو دیچه کر عمولی عفل رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا اور اس کی حمدو ثنا کتنی ضروری ہوگی ۔

کھی لوگ قصرف مادہ کو جانتے ہیں ادراس کے آگے انھیں کھی نظر نہیں آتا۔

لیکن کچھ لوگ جوالٹر تغالی برا بیمان دکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ایک دن اس کے سلنے ہیں کہ ایک دن اس کے سلنے بین ہونا ہے وہ بھی زندگ کی مختلف شغولیتوں اور روز کار کے چکروں ہیں اس طرح الجھ جانے ہیں کہ ابیمان کے نفاضے کا ہوں سے او جبل ہوجاتے ہیں اور ماڈی تقاصنے احماس ہر غالب رہتے ہیں بھر کھڑی کے بیٹڈولم کی طرح زندگی ایک ہی ڈھرے ہر چکر کیکانی رہ جاتی ہے اور تبلی کے بیل کی طرح جہاں سے چلتے ہیں بھر دہیں پہنچ جاتے ہیں۔

مومن کے بیے واجب ہے کہ وہ دنبا کے سارے علائق کو ٹا نوی سمجھے اور اصل تو سے السر نغالیٰ کی رضاجو تی پرمرکور رکھے۔

یرسی ایک دھوکہ بہتا ہے کہ آدمی کام تو اپنے بیے کرتا ہے ادر تھتا یہ ہے کہ دہ اسٹر تع کے بیے کرر ہا ہے اگر وہ باریک بین سے دیکھے تومعلوم ہوجائے گا اس کی داعت ومشقت اور خوش و ناراضگی دغیرہ کے محرکات السر نعائی کی خوشنو دی کے حصول کے بچائے خود اپنے نفس کی خواہٹات اور تفاصوں برمبنی ہیں اور یہ خطرناک بات ہے کیونکی ہجرت اگرالٹر نعالی کے یہ ہے تب تومقبول ہے ورز اگر کسی دنیا وی غرض سے ہے تو بر کار۔

الٹرنعالی کے وجود کا احماس کرنے سے بیے انسانوں کوکوئی متفت اٹھانے کی صرورت مہیں یہ تو محض حقیقت محموس کرنا ہے۔ یکسی قریب یا دور کی چیز کو ذہن یں بٹھانے بانصور کرنے کی بات نہیں یہ تواس طرح ہے جیسے آپ گھریں یا کاڑی میں بٹیٹے ہوئے ہوں اور یہ محموس کریں کہ وہ گھر یا گاڑی ہے۔

النارنعال اینے بندوں سے دن ران بی ایک بل کے بیے بھی غافل ادر دُور نہیں رہنا اگر بندے اسے محوس دکریں تو یہ ان کی کوناہی ہے۔

هُوَالْاَوَّ لَ وَالْاَخِسُ وَالطَّهِ مُ وَالطَّهِ مَ وَمِا وَلَ يَى عِدِي آخر بَى وَي ظاہر بَى

حِكِ لِكَا نَهِ ره جا وُكَ بِلاَ عالَم كُوبِالْ والْ كَي طرف جِلو كِيونكر:

وَإِنَّ إِلَّى مَيْبِكَ الْمُنْتَعَلَى والنجم) اور نبرے دب كى طرف بى اسجام كارے ـ

اوررسول الشرصلي الشرعليه وسلم كاس فول برتوجه دوكه

جس نے اللہ اوراس کے رسول کی طرف ہجرت کی اس کی ہجرت نواللہ اوراس کے رسول کی طرف ہون اور جس کے دیول کی طرف ہوئی اور جس کی ہجرت دنیا کمانے سے لیے مال کی عورت سے سے سے اس کی ہجرت اس کی ہجرت اس کی ہجرت اس کی طرف ہوئی۔ (بیخاری)

لهُذَا الرُّغُمُ عَقَلمند بمو تواس معامله برغور كرو"

الترتعال فرماً البيء

وَالسَّمَاءَ بَسُيُنهَا اِلْكَرَضَ فَرَشُنهَا وَالسَّمَاءَ بَسُينُاهَا وَالدَّرُضَ فَرَشُنهَا وَالسَّمَاءُ بَسُنهُا اللَّهِ وَالدَّرُضَ فَرَشُنهُا اللَّهِ اللَّهُ عَمَالُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدَّهُ الْخَرَ اللَّهِ اللَّهُ الدَّهُ الْخَرَ اللَّهُ الدَّهُ الْخَرَ اللَّهُ اللَّهُ الدَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الدَّهُ الْخَرَ اللَّهُ اللَّهُ الدَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ ال

والدنّاويات ١٥١-١٥١

آسان کویم نے اپنے دورسے بنابا ہے اور
ہماس کی فدرت دکھتے ہیں زمین کویم نے بھا!
سے اوریم برمے اپھے ہموار کرنے والے ہی ادر
ہر چیز کے ہم نے جور کے بنائے ہی شاید کہ تم
اس سے بن اوپی دوڑوالٹار کی طرف ہی تمہار
لیماس کی طرف سے صاف صاف نجر داد کرنے
والا ہوں اور د بناؤ الٹار کے ساتھ کوئی دوسرا
معبود ہیں تمہارے لیماس کی طرف سے صاف مبود ہیں تمہارے لیماس کی طرف سے صاف

پہلیٰ بین آبتوں بیں کائنات کی بلندیوں اور گھرائیوں اوران بی بیدا ہونے والی زندگی اور زندوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

مچرآخری دوآبیوں بس کا نات سے کا ننان کے خالق کے وجود اوراس کی توجد کی طرن قوج دلائی گئے ہے۔

وبد دی سیر استان کی طرف بھا کئے کا حکم دباگیاہے کہ کا تنات کے مظاہر سی مین کررہ جانالیک عیب مے جے کوئی ذی ہون پندنہیں کرے ۔ عیب مے جے کوئی ذی ہون پندنہیں کرے ۔ نیت دمقصد کے مطابق وزن دے جس عمل کا خالص مقصد السّرتعالی کی رصا جوئی ندمو وہ برکارہے۔ رو تے ارض برجو سیع سر کرمیاں جاری ہیں اور جن کا مقصد زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنا یا بڑائی اور شہرے حاصل کرنا ہے وہ سباسی مٹی میں مل جائیں گی۔ باقی رہنے والی اور برکت والی سر گرمیال وسی بیج ی کامقصدان الله نعالی رضا جوتی ہے۔

ہم بڑھاتے ہیں اور جودنیا کی تھیتی چاہنا ہے اسے دنیا ہی ہیں ہے دے دیتے ہیں مگراخرت ين اس كاكونى حصة

وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ مَرْتَ الْاخِرَةِ نَزِدُكَهُ . وكونَ آخرت كَ يَسْتَ جاس كَفِيتَ كُو فِي ْ حَرْسَتِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ كَمَرْتَ الدُّنْبِأَنُونِتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (الشوري - ٢)

شَيْئًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيكُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّ

جولوگ یہ کہتے ہیں کدا بمان رجعت بیندار جیزے اور الحادثر فی بیندی کی علامت ہے وہ غلط فہی کاشکار ہیں کفروالحادی تاریخ توبہت قدیم ہے زندگی کی تاریخ بی خروشر اور بناؤ بكار قدم بقدم نظر آتے ہیں اب جو یہ کہناہے کد ایمان مافنی کی چیز ہے اور اس کا دور شنم ہو چکا اب کفرد ابحار کا دورے وہ لیفنیا جھوٹ کھر رہاہے۔

اسى طرح يكنا كرابمان محدود فكركى جيزے اورا لحاد ذبانت يرمبنى بى يا يەكدا بمان محض نظرياتى منطن كى علامت ہے اور العاد سائنٹناك مطالعہ اور كائنات كى جبتو كى منطق برمبنى ہے ايك ا متقاربات بي كيونك كأنات كورودامراد ميغورونكر كرف واليرها ماكنسدال عام طور برالله تعالى برايمان ر کھتے ہیں اور استسلیم بہیں کرنے کر کائنات بلامقصد سیدا کی گئی ہے۔

حقیقت یہ ہے کرالحادی بنیادا فواہوں اور باطل کمان برے یقین ودلائل برنہیں بہ آج تاكى لىيورىرى بى تابت نهيى بواكدالله نقالى موجود نهيى بان يصرور بوأكه ماده يرستون ندان چیزوں کی نب سے غیرالتار کی طرف کردی جن کی نبیت مرف الله تعالی سے کرنی چاہیے۔ وَمَا يَتَعَيْعُ ٱلنَّوْهُ مُ إِلَّاظَتُ إِنَّ عَلَيْ إِنَّ حَقَيْت يرب كدان بس ساكم وك محض الظَّنَّ لَايِفْنِي مِنَ السَحَقّ

كمان وفياس كے بيجے چلے جار ہے ہيں حالانكہ كمان حق كى مزورت كوكيد بمي يورا بنبس كرتا

ہے دہی مفی بھی اور وہ ہر چیز کا علم رکھناہے۔
وہی ہے جس نے آسمانوں اور زبین کو چھ دون 
یں پیداکیا، اور بھرع ش پر علوہ فرما ہوا اس کے علم بیں ہے جو کچھ زمین ہیں جانا ہے اور جو کچھ اسمانوں سے انزنا 
ہے اور جو کچھ اس میں چڑ ھتا ہے یہ تمہار کے ساخفہ ہے جہاں بھی تم ہوا ور جو کام بھی ہوتم 
کرتے ہوا سے وہ دیچھ رہائے۔

وَالْبَاطِنُ وَهُوبِكُلِّ شَيُّ عَلِيْهُ هُوالْدُونِ فَي سِتَنَةِ السَّمَ وَالْدَرُضَ فِي سِتَنَةِ اسَّا مِر وَالْدُرُضَ فِي سِتَنَةِ اسَّا مِر شُمَّ السُتَولَى عَلَى الْعَرْشِ بَعِسُكُم مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا فِيهُ هَا وَهُ وَمَعَكُمُ اَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ (الحرير ٢-٧)

ہم جہاں بھی ہوں اور جو کچھ بھی کررہے ہوں الٹر نعالیٰ کی تکاہ میں ہے نب السر تعالیٰ کو یا دکرنا کسی غاتب کو حاصر سمجھنا نہیں بلکہ خود ہمارا غفلت سے چونک ہے۔

بعض فلاسفه یا بعض صوفیه کہنے ہیں کہ اللہ زنعالی ہر چیزیں ہے۔

یہ تغیراس مفہوم کے ساتھ صحیح ہے کہ اسٹر نعالی کے آنار و شواہد ہر چیز بی نظراتے ہیں الیکن بیمفہوم یا سکل باطل ہے کہ خالن اور مخلوق ایک ہیں۔ اسٹر نعالی کے وجود اور مخلوفات کے وجود ہیں بہت برط افرق ہے۔ وحدتِ وجود کی بات محض گراہ کن ہے۔

کاش لوگ جنی جدوجهدروزی کمانے باز بین براقتدار حاصل کرنے کے بیے کرنے ہیں اس کی آدھی جدوجہد موزی کمانے باز بین براقتدار حاصل کرنے کے بیے کرنے ہیں اس کی آدھی جدوجہد جب اس کی رضا جوئی کے بید کرنے اور دستمنوں کو ناپند کرنا ہے اس سے آدھی نفز سے میں نبیطان اوراس کے دراوس سے کرنا تو فرشتوں کی پاکیزگی ناک پہنچنے لگتا ۔

الله نغال ابنى داه بى نصف جدّوجهد تو نبول كرست الم ليكن نصف نبت فبول نهي كرنا . يا تو خلب كا يوراخلوص بهوياً يورى طرح مترد بهوجائے گا.

تزہبت کونے والے علمار ول میں بیلا ہونے والے مختلف مفاصد کور و کتے اور دل کو پاک کرنے کی کوشش کرنے ہیں کیو بچاسلام اس بارے میں بہت حیاس ہے کہی عمل کو اس حقیقت کو تو خلائی کاڑی میں سفر کے بغیر بھی جانا جاسخنا ہے۔

آخرز میں اور شمام سیاروں کو ان کے مدار میں کون باقی رکھے ہوئے ہے کہ اس عظیم کا تنات میں باہم نصادم کے بغیر آسانی سے رواں دواں ہیں۔ کون ان کی حرکات ہیں ہم آ ہنگی پیدا کرتا ہے؟

ان سے کہوکر نباؤ اگر تم جانتے ہوکر زین ادر اس کی ساری آبادی کس ہے یہ ضرور کہیں گے کہ اسٹری کہو بھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے ان سے پوچوسانوں آسانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے یہ ضرور کہیں گے السٹر کہو بھر تم فرتے کیوں نہیں ان سے کہو تباد اگر تم جانے ہو کر تم جانوروہ کون ہے کہ ہر چیز پر آفتدار کس کا ہے اوروہ کون ہے ہو بیاہ دیا ہے اس کے مقابلے ہیں کوئی بیناہ دیا ہے اس کے مقابلے ہیں کوئی بیناہ دیا ہے اس کے مقابلے ہیں کوئی بیناہ دیا ہے اس کے مقابلے ہیں کوئی بیناہ

نہیں دے سکتا۔ بی فزور کہیں سے کہ یہ بات تو

تُسْتَحُرُونَ المومنون ۸۷-۸۹) السری کے بیے ہے کہو پھر کہاں تم کود کولگآ ہے۔ ابیمان فکری خوابیدگی اور اوہام و خرافات سے ذہن کے منا نٹر ہونے کا نام نہیں کیو بحاس طرح کے ابیان کی کوئی قیمت نہیں۔

اس بيم بيٹون اور ديگر لوگوں سے تجية ہيں كروه صرف سوال براكتفا نكرلي اورجواب پائے بغیر غافل ناہو جائیں۔

دي البي سے ہم پہلے بسوال وجواب س چکے ہيں۔

ان سے پو جبو آسانوں اور زیبن میں جو کچھ سے وہ کس کا ہے کہورب کچھ السری کا ہے اس نے رحم دکرم کا بیٹوہ اپنے اوپر لازم کرلیا ہے اس یے وہ نافرما بینوں اور سرکیٹوں بیٹم ہیں جلدی سے شہیں بچرہ لیتا، فیامت کے روز تم سب

تُكُ لِكُ مَ حَكَ فِي السَّلُوبِ وَالْاَرْضِ مَثُلُ لِللهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَشُرِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعُنَّكُمْ إلىٰ يَوْمِ الْقِيلِمَةِ لَا رَبُيب إلىٰ يَوْمِ الْقِيلِمَةِ لَا رَبُيب فِيلِهِ السَّلِمُ مَسَلَّرُوْا جو كيه يكررب، بالساس كوخوب جانناك.

يَفْعَلُونَ (يونس ٣٩)

روس خلاباز ٹیٹو ف جب اپنے سیارہ یں نفاسے زمین کے اردگرد چکر لگار ہا نفاتواس نے
کائنات کے عجیب وغریب دلکش مناظر کا مناہدہ کیا وہ اپنے تا ترات ظاہر کرنے ہوئے کہنا
ہے کہ "لیکن سب سے دلکش چیز زبین کا منظر نخا جو نفا ہیں معلق تھی یہ ایبا منظر نخا جے انسان
منعوں سکتا ہے مذہبی سے کال سکتا ہے ۔ یہا یک گذر جی جو نفتوں بی کھینی ہوئی تصوروں کھر ہوئی اور نفا
بی اس طرح معلق تھی کو اسے کوئی اسے اوئی اسے اوئی اسے والا نہیں نخا اس کے ہم طرف خلای خلاتھا کی کہ منت
سے جھر پر چرت طاری ری بلکہ بی نے دہشت زدہ ہو کر اپنے دل سے پو جھا کر کیا چیز اسے اس

اس سوال کا جواب قرآن کریم سلط ہی دے چکاہے۔

حقیقت یہ ہے کرائٹر ہی ہے جو آسانوں اور زبین کو عمل جانے سے رو کے ہوتے ہے اور اگر دہ ٹل جائی توالٹر کے بعد کوئی دوسرانہیں إِنَّ اللَّهُ يُمُسِكُ السَّمُ وَلَتِ وَالْاَرُضَ اَنْ سَنَدُولاً وَلَيْنَ ذَالَتَ آ اِنْ اَمْسَكُهُمَا مِنْ اَحَدِيًّا مِنْ لَبُحْدِهِ اَمْسَكُهُمَا مِنْ اَحَدِيًّا مِنْ اَبْحَدِهِ دفاطر ۱۳)

زبین کو بھی دی طافت فضایس رو کے ہوئے ہے جس نے سورج جاندا ورمہ جانے کتنے سیاروں کو روک رکھاہے۔

وهسب فدرتِ عاليه كيستونون برزفائم بي.

اس نے آسانوں کو پیدا کیا بغیر سونوں کے جو تم کونظر آئیں اس نے زمین میں پہاڑ جا دیے تاکد و نہیں سے کر ڈھلک نہ جائے۔

خَلَقَ السَّمُ وَتِ بِغَيْرِعَمَ دِ تَرُونَهَا وَ الْفَتَىٰ فِي الْاَرْضِ رَوَاسِى اَنْ تَمِيُ دَ مِي رَوَاسِى اَنْ تَمِيُ دَ مِي مُكْمَ وَ القِعَانِ مِنْ الْمُرْضِ رَوَاسِى اللهِ مِي مُكْمَ وَ القِعَانِ مِنْ اللهِ مِي مُنْ مُنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِن

ٹیٹوٹ نے جس خلان کاڑی ہیں سفر کیا وہ خود بخود نہیں بن گئی اسے ذہیں نترین مائنداؤں نے ایک محکم نظام کے مطابق تیاد کیا تھا۔

نب کیا زین نضایی خود بخود معلی ہوگئ اوراس کی حرکت کی کوئی نی ان نہیں کر رہاہے مذاس پر اربوں زندہ وجودوں کی صروریات کا کئی کوخیال ہے ؟

## بنركى كى حقيقت

«آپ خدا تک اس کی نوفیق سے ذریعی پہنچ سکتے ہیں کیونک اگراس کی رحمت سالیگستر منہو توكون عل قابل فبول نبين بوسكتاير

شرعى دليلين كترنت سے دارد ہيں كرنبك عل جنت كاراست سے اور براعل جہم كا التارة نے مونین سے جنت کا اور بد کاروں سے جنم کا وعدہ کردکھا ہے۔ دونوں کویکساں بدلسنیں دیگا۔ مفتیاً خدانترس لوکوں کے بیدان کے درے ببهان نعبت بحفري حنتن بين كباهم فرما نبرداره كا حال مجر مول كاساكردس وتم وكول كوكيا بوكيا

بيتم كيسة كم لكات يور البته ولاگ ايمان قي مين اورنيك عل كري ان ك يدنعمن محرى جنتي بي جن یں وہ ہمینندرہی کے یہ الٹر کابختہ دعد<del>ہ ہے۔</del> هم دیا کیا بھینیک دوجہم میں ہرکٹر کا فرکو جوح<u>ن سع</u>عنا در كفياتها خير كورو كخة والاادر مدسے تنجا وز کرنے والا تفاشک میں مراہوا تفااورالتركيها تقدى دوس كوحندا بنائے بیٹھا تھا ڈال دواسے سخت عذابیں۔ میرے بان بلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندول برطلم تورف والانهيل بول.

إِنَّ لِلَّهُ مَّتَّقِيثَ عِنْكَ رَبِّهِ مُ جَنَّتِ النَّعِيْم اَ فَنَجْعَلْ الْسُلِمِيْنَ كَالْجُمِيْنَ مَالُكُمْ كُنِفَ تُحُكُمُونَ -

(القلم ٣٣-٣٧) إِنَّ الَّذِي بَيْنَ الْمُنْقُ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ كهُمْ حَبِّثُ النَّوِيْمِ خَالِيكِيْنَ فِيهَا وَعُكَ اللَّهِ مَقَّا لَ القَمَانِ ١٩-٨) ٱلْقِيَا فِيُجَهَنَّمَ كُلَّ كُفًّا رِعَنِيْ لِ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِهُ فَتَدِ مَّرِيْنِ السَّنِ يَ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ الخسرف أنقيك في العَسَاب الستشيهي شايبكك التَّهُ وُلُ كَ مَنْ كَ مِنْ اَنَا بِظَلَّامٍ لِلْكَبِيْدِ. (59-44-67)

اس طرح کی سیکٹروں آیتوں سے واضح طور پر بیٹہ جلنا ہے کہ انسان خود اپنا انجام بنانے والاسد وه البغ متقبل كاراسة خود بنا ناسد و وآخرت مي ومي فصل كاش كاجواس نه اس دنیا بس بوئی ہے۔

كوفرورج كركايه بالكل الكغير شبرحقيقت ہے مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو تباہی کے خطر بى متلاكرليا باسنهين مانة ـ

ٱنْسُدُ مُ مُ نَهُمُ لَا يُوْمِنُونَ والانعام ١١)

اسلام توانسان کی ذہی طافت کو بیدار کرتا ہے اور آسمان وزمین کی وسعتوں میں غور وفکر کے 'مینجہ یں اس<sup>ا</sup>زنعالی پریفین کا سبہنجا <sup>ت</sup>ا ہے۔

اسى بيه اسلام سأنمنى جشجوا وركائنا في اكتفافات سينحو فمز ده تنهيس مؤنا بلكهان براعب إثا ہے کیونکے کائنا تی علم ہی سے یہ ظاہر ہوگا کہ ہر حرکت وسکوں کے پیچے اللہ نعالی کی ذات ہے۔ ان سے کہو کہ تعراف اللہ ای کے بیے معتقر .. وهتهبين اين نث نيال دكفاد كركا ورتم الخيس ميجان لوگے اور تيرارب بے خبر نہيں ان اعمال سے جوتم لوگ کرتے ہو۔

وَتُكِنِ الْتَحَمُّلُ لِلَّهِ سَكْرِيثِكُمْ اليتيه نتنكرونثونتها ومسا رَيُّكِكُ بِغَافِ لِ عَمَّاتَعُمُلُونَ ـ رالنمل ۱۹۳

انیا فی عقل بہت سے خداؤں کے وجود کوت کیم نہیں کرتی کمیدلا الااللاال میں پہلے ان تمام معبود در ای نفی کی گئی ہے جغیس انسانی او بام اور خیال آراییوں نے گھرد لیا ہے کیونکہ ان کی حیثیت:

جن کی بندگی کررہے ہو وہ اس کے سواکھیے نہیں ہیں کربس چند نام ہیں جونم نے اور تمہار أباروا مداد نے رکھ بیے ہیں اللے نے ان کے يے كوئى سند نازل نېيى كى۔ مَاتُعَبُكُونَ مِنْ دُونِ إِلاَّ الْهُاءَ سُمَّةِ مُوهَا انسُتُمُ وَابَ الْمُحْسَمُ مِسَاانِنُوَلَ الله كبِهَا مِنْ سُلُطَانِ۔ ريوست ١٨)

لیکن مصنوعی خداؤں کے انکار رلاالنہ کے ساتھ حقیقی خدا رالااللہ) پر ایمان ناگزیر ہے ملحدون اوركميونستون نشاركاري تك استاب كومحدود كرليا ـ اور تفركسي ملتجة بك نهين بہنج کے

«كوئ شخص ابين عمل محربل برجنت بين نهين جائے گا۔ لوگوں نے عن كيا: آپ مجی نہیں یارسول اسٹرا؟ آپ نے فرمایا بیں بھی نہیں سوائے اس کے کرانٹر تعالیٰ محدابن رحمت كرابيس لي لي (بخارى)

لبكن عل سے دھوكر نركھانے كامطلب بيندين كمل بى كوبالكل بريكار سجھ لياجائے اورعل کی کوشش ہی نہ کی جائے کہ الٹر تعالیٰ جس کو چاہے گا جنت دے گا چاہا س نے کھی کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔

ليكن ايباسجهنا صبح تنهبل كيونكه التلزنعالئ فيامت سےدن دونين سيخود فرائے كا۔ تم اب ہمیشہ بہاں رہو کے نم اس جنت کے دارت اپنے اعمال کی وجسے ہوئے جوتم دبنامس بن كرت عقد مهار يديهان بحرنت واكدموج ربي جفين نم كفاؤك\_

رہے محرمین تووہ مہلننہ جہنم کے عذاب میں منىلارېب كركهجى ان كے عذاب يى كمى م ہو کی اور وہ اس میں مایوس پڑھے ہوں کے ان يريم في ظلم نهيل كيا بلكه وه خودي اين اونوطسام كرتة رہے۔

وَتِلُكَ الْجَنَّةُ الَّـِيْنَ أُودِ ثُنَّمُ وُهِ بِمَاكُنْ مُ مَنْ عَمُ لُوْنَ لَكُمْ فِيْهَا حَاكِهَ قُكْنِيْنَ ةُ يَنْهُا تَاكُلُونَ \_ (الزخرف ٢٢-٢٧)

بھرآگے اتاہے:

إِنَّ الْحُجْرِمِيْنَ فِي عَنَابَجَهَنَّمَ خَالِـ لُ وَنَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُـ مُ وَهُمُ فِيْءِ مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنُهُمُ وَلِكِنْ كَانُواهُمُ النَّطَالِمِينَ -والزخوت ١٤٧-١٤٧

عبادت كزارول كي غلطيال

"فرائص كى ادائيكى بين تسابلى ادرنوافل كى ادائىكى بيرجيتى خوا مِثات نفس كى بيردى كى علامت ب

عبادات مين فرائض وداجبات نومحدود بي ليكن معاملات دعبا دات بي ان كا دائره وبیع ہے۔ایک ملمان کے بیے سب کی ادائی صروری ہے۔ ان کی ادائی سے بہلے کسی نفل کی سکن ساتھ می علی صالح کی قدر وقیمت سمجھنے میں مدسے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ سرسہابرس کی عبادت جنت ہیں ہمیٹنگی کے انعام کی پوری قیمت ہے تو یہ نادانی ہوگی۔

اس طرح چویستجھے کہ اس کی عبادات بوری طرح ادا ہوگئی ہیں اور سرطرح کھری کلیں گی دہ خو دفرین کا شکار ہوگا۔

اسی طرح جویہ سمجھے کہ دنیا ہیں اسے جونمتیں ملی ہیں ان کے مقابلہ ہیں اس کی عبادت کا پلڑا بھاری ہے وہ حماقت ہیں مبتلا ہوگا۔

على پرناز كرناايسى برائى ہے جوعل كو بے قبیت بنادىتى ہے اگر كوئى اپنے عمل كے بدلے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سے قبرت د ثواب چاہے تو وہ كہتا مستى ھېرے گا ؟

صُرُوری یہ ہے کہ انسان اپنی کو تا ہوں کے شعور کے ساتھ السّرُ نعالی کی بارگاہ ہیں بیش ہو ا در یہ بقین رکھے کہ السّٰر تعالیٰ کا اس ہر جتنا حق ہے اس کا ایک درہ بھی ادا نہبیں کرسکنا ۔اگر السّٰر مع اپنی رحمن سے مذنوازے نو دہ ہر با دہوجائے گا ۔

فرض کریجئے آپ نے اپن جان اور مال الٹر نعالیٰ کے پیے قربان کر دیے کیا یہ جان د مال اس کےعطا کر دہ نہیں نتھے ہ

اینے سادے اعمال برنظر وال یجئے۔ ان بین کتنی کمیاں اور کو تا ہیاں ملیں گ ۔ مومن عمل کو نا ہیاں ملیں گ ۔ مومن عمل کو نا ہے کہ اس برگردن نہیں اکو انا اس مدیث کی نظر کے ہے کہ دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ؟

كونشش مي كني والهي كاشكار نهوجات.

اسی بیے ابن عطارال شرکسی ضروری داحب پرکسی نفل کوتر جیج دینے کوخواہش نفس کی

بيروى قرارديني بين.

یں نے بیض صالحین کو دیکھا ہے کہ وہ السُّر نعالی سے قربت کے بیے کنزت سے نفلی روز ہے رکھتے ہیں۔ روزہ بلا شبرجہاد نفس اور قربت کا ذرابعہ ہے کیبن اگر فرض دوزو کی ارائٹی کے بعد نفلی روزہ سے مثلاً ایک مدرس کو تدریس کے کام ہیں 'ایک ملازم کو این ڈیوٹی کے ادائٹی ہیں کو ناہی ہوتی ہے تو اس کے بینے فعلی روزہ نہ دکھنا ہی بہر ہے ، کبونکہ طلبا کو بڑو ھانا مدرس کے بیے اور عوام کے مصالح کی خبر گیری ملازم کے بیے واجب ہے۔ کو بڑھانا مدرس کے بیے اور عوام کے مصالح کی خبر گیری ملازم کے بیے واجب ہے۔ کو بڑھانا مدرس کے بیے اور عوام کے مصالح کی خبر گیری ملازم کے بیے واجب ہے۔ کو بڑھانا مدرس کے بیے ادر عوام کے مصالح کی خبر گیری ملازم کے بیے واجب ہے۔ کو بڑھانا مدرس کے بیے اس کی خوشنودی کے حصول کا بڑا اور بعد ہے۔ خوش اس کو بیش اسلو بی کے ساتھ او آئی اسٹر تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کا بڑا اور بعد ہے۔

مجھے انوس ہونا ہے جب ہیں یہ دبھتنا ہوں کہ کوئی طبیب مبعد وں ہیں وعظ کرنا لبند کرنا ہے جبکہ نمام ممکنہ وسائل کے ساتھ مریض کی پوری طرح جانچے ہڑتا ال اور تندیسی کے ساتھ اس کا علاج ہی فرائف کے بعداس کے لیے اولین عبادت ہے نفلی رکعات بھی اس عمادت سے اسے بے نیاز نہیں کرسکینں۔

مین مین کوعبادات کے علاوہ دیگرمیدانوں ہیں بھی اپنے فرائف کی اوائکی ہد بوری توجیہ ر دینے کی صرورت ہے تا کہ کوئی بہلونظراندازنہ ہوجائے کرسادا توادن ہی درہم برہم ہوجائے۔

## احان صرف فدا كاب

"ماری تعربیت نوانترنعالی کی طرف سے سنز بوئنی کی ہے''۔ ایٹر تعالیٰ ہی نیمن کا مالک ہے اوراول وآخراو نظاہری و باطنی طور میروی نعرایٹ کے لاکت ہے۔

ہوسکت ہے آپ دہبن اور نباصلاجیت ہوں اور آپ کی ذہنی صلاحیتوں کی لوگ تعرف کرنے ہوں۔

ادائكي يرمتوجهونا جائز بنهين.

فرائف و واجبات کی حیثیت صروریات کی ہے اور نوافل کی حیثیت زیب و زمینت کی ہے اور نوافل کی حیثیت زیب و زمینت کی حب کی حب مجمی شخص کے گھر والوں کو روٹی کی صرورت ہو تو اس کے بیرے طرک شینتیاں خرید نا مناسب نہیں بھوک دور کرنا، زمیب وزمینت سے کہیں زیادہ صروری ہے۔

سبکن مہدت سے دینداراس حقیقت کو نگاہوں سے اوجول کر دیتے ہیں۔ یہ نے سنا کہ ایک مہدت سے دینداراس حقیقت کو نگاہوں سے اوجول کر دیتے ہیں۔ یہ نے سنا کہ ایک صاحب کئی بادرمج کر چکے ہیں اور بھر حج کی نیاری کر بسے ہیں فیلطی ہے اِنھوں نے فرض حج کی ادائی کی کے بعد اگر اپنے اور ہوا گئی کے بعد اگر اپنے اور ہوا ہوا کی خوشتو دی سے زیادہ قریب اور خواہش نفس سے زیادہ دور بھی ۔
نفس سے زیادہ دور بھی ۔

ایک نفلی حج کے اخراجات سے متعدد نادارطلبہ کی تعلیم کے اخراجات پورے کیے جاسکتے ہیں سہت سے ناواروں کی کفالت کی جاسکتے ہیں۔ دبنی کتابوں کوچیپواکرتشیم کیا جاسکتا ہے۔

. ملّت کوجہالت اور خربت سے سکالنا نفلی جے وعرہ کرکے اپنی دلی خواس کو پوراکونے سے زیادہ ضروری ہے ۔

اسىطرح ببت سے دی میدان تھی ہیں۔

فرائص و نوافل کے درمیان توازن پیداگر نے کے بیے حضرت عبدالسیّرین عمرو العاص کی برر دابیت بیڑھیے رسول السُّر صلے السُّر علیہ دسلم فرماتے ہیں کہ

"جس نے جے نہیں کیاہے اس کے یعے جے کرنا دس نو دان رہیں نٹر کت کرنے )سے بہمرہے اور جو جے کرچکا ہے اس کے بیے ایک غ وہ رہیں نٹر کی ہونا) دس بار جے سسے بہمز ہے " رطبرانی)

اورغ ده میدان جنگ بر بھی ہوتا ہے اورا قتصادی و نقا فتی میدانوں بیں بھی۔ دورا ندسین علمارنے فرائفن و نوافل کے درمیان صدود فائم کرنے کی اسی بیے کوشٹیں کی بیں کہ کوئی مسلمان کسی البیے عمل کے ذریعہ ، جو واجب نہیں ، انسٹر تعالیٰ کی رضا جو گی کی جب بیچاس طرف جِل بردے تواشعب بھی ان کے بیچے جِل بردا کہ شاید مٹھا ئیاں دافنی تقتیم ہورہی ہوں۔

خوداین بی گفرسی بوئی بات کوسی سجه بیشا۔

یہی حالت ان کو گوں کی ہوتی ہے جو دوسروں سے جبوٹی تعربینیں شن کران کالیتین کر بیٹے

ہیں جبکہ وہ صبح بات بقیناً جانتے ہیں۔

ابک بزرگ کے بائے میں آتا ہے کہ اگر کوئی ان کی تعربیف کرتا تھا قودُعا فرماتے تھے۔ "اے میرے دب میری ان چیزوں کومعان کجر ہے جو یہ لوگ نہیں جانتے اور جو کچھ یہ لوگ کہہ دہے ہیں اس ہرمیرا مواخذہ نہ فرما اور مجھے ان کے کمان سے زیادہ بہتر بنا ہے؛

اینےافا کاحق بہجانیے

" اپنی کمتری کا احساس رکھیے تو السّرتعالیٰ آپ کو اپنی عربت سے نوادے گا۔ اپنی عاجر<sup>ی</sup> و در ماندگی کا احساس رکھیے تو السّرتعالیٰ اپنی قدرت سے نواذے گا اور اپنی کمزوری کا اص<sup>ال</sup> رکھیے تو السّرتعالیٰ اپنی طافت سے نوادے گا"

صرف میں صورت مفبول ہوسکتی ہے کہ کمتر ، برنز کا ظاہری ومعنوی طور براعتر ات کہ ہے اور یہ اعترات اس کے دل اور ظاہر سے نمایاں ہو۔

قاص طوربیرجب یا تعلقات دائمی حیثیت رکھتے ہوں۔ ان تعلقات کی نوعیت باپ بیٹے سے تعلق جیبی نہیں کر بٹیا بچین ہیں باپ کا ضرورت مند ہوتا ہے جب بڑا ہو جا تا ہے تواس سے بے نیاز ہوجا تا ہے اور لبااو قات سب کچھ بھلا کر باب سے قطع تعلق کرلتا ہے۔

السامرگز نہیں بندے کی فرورت اپنے پر ورد کارسے دائمی طور بر رسی ہے اور یہ اس منزورت سے کہیں ذیا در یہ اس منزورت سے کہیں ذیا وہ شدید ہوتی ہے جوایک شیر خواد بیے کی اپن مال سے ہوتی ہے یا کسی پو دے کو پانی اور دھوپ سے ہوتی ہے ۔

سکن یہ دبانت وصلاحیت کس کی مرہونِ منت ہے۔ ب آخر عبقری لوگوں کوکس نے بیدا کیا۔

هُوَاتَكُنِ كُيْصَوِّرُكُمْ فِي الْاَزْحَامِ وي بعد جوننهارى مادَل كيبيطين ننهاد كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلِهُ وَالْأَهُو الْمُوَالْمُونِيُّ صوري جين عابتا بعي بنا المعاس زرت

التَ حكيم - راك عراف ٢) حكومت والعلى سواكوتى اور فدانهيل ـ

عَصِرَالسُّرْنِعَالَى ہى تنہارَ ہے عیبوں اور کوتا ہیوں کولوگوں سے جیبائے رکھناہے۔ نب آخر السُّرْنِعالیٰ کے علادہ جس نے آپ کواننی نعموں سے نواز ۱ اور بھرآپ کی ہردہ اِنِّی

کرکے لوگوں بیں باعز تن ہونے اور رہنے دیا ، اس کے علاوہ کوئی نغرلین کے لائق ہو کتا ہے ، ظاہر ہے ہرگر بنہس ۔

ابنى حفيقت فراموش مه يحيئ

مدلوگ آپ کے بارے ہیں جوسن طن رکھتے ہیں اس کی بنیا دہرآپ کی نعربوب کر ہیں لیکن آپ اسپنے نفس کے بارے ہیں جو کچھ جانتے ہیں اس کی بنیا دہرِ اس کی مذمّت کرتے رہیے "

الترتعالیٰ نے میری بردہ پوشی کورکھی ہے جس کی بدولت لوگ میری تعربیب کرنے ہیں تو کیا ہیں انسان اللہ میں اندی میں خورجی وصو کے میں مبتلارہ سختا ہوں ؟ کوئی فری ہوش آدمی البیا نہیں کرسکتا ہوں ؟ کوئی فری ہوئے اس کی خامیوں کو نلاسٹ کرنے رہنا اورا نمیس درست کرنے کی کوششش کرنے رہنا چاہیے۔

اگرلوگ مجھے کامل فرار دیں تو مجھے ان کی بات سے خود اپنی حقیقت کے بارے ہیں دھوکے ہیں مبتلا نہیں ہونا چا ہیے ۔ لوگوں کے گمان پر اپنے لفین کو تھپوڑنا انتہائی جہالت کی بات ہوگی دیکن عجیب بات ہے کہ ایسا ہونا رہتا ہے ۔

. کہا جا نا ہے کہ اسعب بیل کا ایک دن بچوں نے بچھاکیا نواس نے بچوں سے بچھا چھڑانے کے بید انھیں بہکایا کہ فلاں جگہ شادی ہور ہی ہے اور مٹھاکیاں تیم کی جاری ہیں۔ اور دوسروں کو بھی یہ تباتا ہے کہ وہ خور بخود اپنی موجودہ سربلندی کی چینیت تک پہنچا ہے اوراس سلسلي برنصيحت كومتر دكردتيا

مگر جونہی کرسخت وفت گزرجانے کے وَلَئِنُ اَذُقُنَاهُ كَفُمَةٌ مِّتَّامُنَ بعديم اسدابي رحمت كامزه وكيلةي بَعْكِ هَٰ تَرَاءَ مَسَّتُهُ مُ لَيُقُوْلَنَّ هَا ثَا يركها بي ين اسي كاستفي بول "اوربي لِي وَمَا أَظُنَّ السَّاعَةَ حَسَابُكُمَّ بہیں مختا کرفیامت کب آئے گی سیکن وَّكُمِنُ رَجِعُتُ إِنْ رَبِّيْ إِنَّ فِي عِنْدُهُ اكرواتعي بي البيندب ي طرف بلثا باكبا نو الْحُنى وفصلت ٥٠)

وبال بھی مزے کرول گا۔

آخرجب كوئى منحربن كرالله تغال كى باركاه بين بيني بوگانواسے كيسے اچھائى لى كے كى ب الله تعالى اليد بندول كوناب دكرنا بع جواب بالصب انده بن جاتے ہيں۔ اس نے تو دوگوں کواس میے بیدا کیا ہے کہ وہ اس کو پہچاییں ا دراس کی حمد وزنا کریں۔ اس بیے نہیں کہ جہالت وانکارسے کام لیں۔

جو نویں را ہ سے بھٹک جانی ہیں توانفیس تادیب کی جانی ہے کہ وہ ہواہت کی طرف

لوث الين اوراين بندگي كااحاس كرير.

فَلُولُا إِذْ جَاءُهُ مُ بَالْسَالَقُلَى عُوْا (الانعام ٢٧)

یں جب ہماری طرف سے ان پریختی آئی توکیوں ندائفوں نے عاجزی اختیار کی۔ لیکن جب اس پر بھی آنھیں نہیں کھلیت اور گراہی کاسلسلہ جاری رہناہے۔ تب

محل سزا کا دفت آجا تاہے۔

وَلُوْدَهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُ وَكُنُهُ فَا مَالِيهِمُ مِّنُ صُرِّلًا خُبُوا فِي كُلُفِيَانِهِمْ يَعْمَ هُوْنَ وَكَمَّ لُ أَخَذَ لُنْ مُعْمَمُ بِالْعَكَ لَابِغَمَا اسْتَكَا بُسُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُ وَنَ

اكربهمان بررحم كري اوروة كليف جي بي آحكل برمتبلاي دوركر دي نوبداين سركتي یں بالکل ہی بہا جائی گے ان کلمال تريب كريم في الخين تكليف بي ستلا کیا۔ بھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہے

مِنَ الرَّمْمُ نِ بَلْهُ مُ عَنْ ذِكْرِ دن کوئمہیں رحمان سے بچاسکتا ہو مگریہ اپنے رب کی نصیحتوں سے منہ مورد ہے ہیں۔ رَبِّهِ مُ مُّ فُرِضُونَ - (الانبياء ٢٧) بندہ مجنی یکان کرسکتا ہے کردہ کوئی غلطی کرکے اس کے تائج سے بھاک سکتاہے

اور کسی کے پاس بناہ مے سکتا ہے لیکن کا ثنات میں کون ہے جس کے پاس وہ بناہ ہے

سكے اور نجے سكے ؟

ليابكه ليسه خدار كفته بب جوبهار عقابل يں ان کی حايت کريں ؟ وہ تو نه خورا بني مدد کرسکتے ہیں اور نہاری ہی تائیدان کو ماصل ہے۔

كَمْ لَهُ مُ إِنْ هُذُهُ تَمْنَعُهُ مُرِّنَ دُونِنَا لاَ يُسْتَطِيْدُونَ نَصْرَ انْسُمِ مُ وَلاَهُمُ مِّ سُّايِّهُ عَبُونَ.

والانبياء ٣٣)

انبان کی انٹرنغالی سے احتباح اور صرورت مندی شدید نزین ہے وہ جس دل 'اکھ كان اورد يرًاعضا تحجم سعة فائده الماراكية الراسطرتعالي جاسعة وايك بليس كيوهين سخام

حُسِّلُ أَرَائِيتُمُ إِنُ اَحْسَدُ اللَّهُ سُمُعُكُمْ وَابْصَارِكُمْ وَجَتُمُ عَلَى تُلُور كُمْ مَّنُ اللَّهُ عَدِيرُ اللَّهِ بِالبِيَكُ مُ سِهِ أَنْظُرُكُيْفَ نُصْرِّفُ الْحياتِ سُمْ هُمْ مَكُمْ يَصُلُ فُوْنَ. والانعام - ۲۷)

ا نبیان سے کہو کھی تم نے بر بھی سوجا ہے كواكران ترتمهارى بنيائى اورسماعت نمس جیبن کے اور نمہارے دلوں پر مہر کرفے۔ تو التركيسوا اوركونيا فداسيح ويتوتمي تنهبي وابس دلاسخت مے دیکھوئس طرح ہم باربار ابنی نشانباں بیٹی کرنے ہیں اور تھریہ کس طرح ان سےنظرچرانے ہیں۔

اور حفینی عبادت یم بے کہ آپ اسٹر تعالی کے سامنے اس کی بے پایاں عظمت اور این مکل بے جارگ سے سانھ کھڑے ہوں۔

ليكن ان في نفس كعبى كعبى فربب خور د كى كاسهاراليتا ہے اورانسان تواضع وا بحيار مے بجائے کیروغ وریں برط کر بہتھے لگتا ہے کہ وہ آسمانی عنابیت سے بنیاز ہے۔ رہے گابیہاں تک کرانٹر کاوعدہ آن پوراہو یقیناً انٹراپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لَايُخْلِفُ الْمِيْكَادِ -والموعد-٣١)

#### فضوليات

"اگرانترتعالی نے تمہیں صرورت کے بقدر روزی دے دی کیا اتی زیادہ نہیں دی کرنم سر کتی ہیں متبلا ہوجا کہ تاکہ تم کم سے کم مگن یا غررہ رہو، تو تم برنعت پوری ہوگئ" اگر موس النٹرتعالی کی راہ ہیں جد وجہد کرنا چا ہتا ہے تو دنیا کے سازو سا مان اور نفس کی لذتوں ہے نواز میں محدود کرلیا چا ہے، کیو بحد زندگی کی لذتوں ہی خو ہونے سے یہ آگ اور بھر کتی ہے اور دل النفیں جیزوں ہیں مشغول رہ جا تا ہے دیگر ضروری کا ہوئے کی طون متوجہی نہیں ہویا تا۔

زندگی کے کم سے کم معیار برنفس کوراضی کولیا اوراس سے زیادہ کی فکریں مذر سن آدمی کی عزبت، سربلندی اور خدا کی خوسٹنودی کی ضمانت ہے۔

جامع از ہر کے ایک شیخ سے ایک دن کہا گیا کا آپ الیا کیجئے ورنہ انجام بڑا ہوگا احمول نے دربافت کیا ؛ کیا جھے میرے گھرسے سجدتک آنے جلنے سے بھی روک دیا جائے گا ؟

كَبِأَكِيا: بنين ـ

تب اعنوں نے کہا؛ بھر بو جا ہو کرو۔
ایک اور بزرگ شیخ علی کوجب مصریں عرابی باشا کے انقلاب کے بعد گرفتارکیا
گیا توان سے کہا گیا کہ خدیو سے تفوری سی جا بلوی کر یعجبے وہ معافی کا حکم جاری کر دے گا۔
تب اسخوں نے اپناوہ فصیدہ کہا جس میں کہا گیا ہے کر اپنے رب کی چوکھٹ پکڑ اواس کے
علاوہ سب کچھ جھوڑ دوجو کچھ مفدر میں ہے وہ ہو کہ رہے گازیا دہ نکرمند ہونے کی کیا

صرورت ہے؟

ادريز عاجزى افتيار كرتي بي البنذجب نيب يبان كبينيج جائے كى كرم ان يرسخت عذا كاوروازه كلول دي تو يكايك تم ديجو كرك

فِنْ مِ مُنْكِسُونَ. (المومنون ١٥-١٤)

حَتَّى إِذَا فَتَحْنَاعَلَيْ هِمْ بَابًا

ذَاعَنابِ شَرِيْدٍ إِذَا هُمُ

اس حالت ہی ہرچیزسے مایوس ہیں۔

الترتعال كارحمت تواعنين لوك كفربب بوتى مع جواين ان الناجينيت كومانة ہی اور کھلے چیے اسٹر نعال کی بڑائ کرتے ہیں۔

اپنی طاقت و فوت کے با رے بن وسٹ گان اور تجریس متلا ہونے سے بجائے انسان اگرابی كمزوری دیے بی كا حیاس كرتا ہے نوالسر تعالی اسے زبیق اور كاميابی سے نواز تاہے۔

> كِانْكِهَا النَّهِ يُنْ الْمُثُولُ اللَّهُ وُ اللَّهُ وَا مِنْقَ إِبْرُسْوَلِهِ يُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَحْعَلُ تُكُمْمُ نُورًا تَهُسُونَ سِهِ وَيُغُفِرُكُمْ. رالحديد ٢٨)

اے دوگوچوا بان لائے ہو۔ الٹرسے ڈرواور اس كرسول (محرصيك الشرعليه وسلم) ير اليان لا وُالسُّرِيمَة بين اين رحمت كا دسرا حصه عطا فرمائے كا اورتهبيں وہ نور بختے كاجس کی روسنٹنی میں تم چلو کے اور تمہارے قصور معان کرنے گار

آج لوگ آسمان سے بنیاز ہوکرز مین ہی میں مست ہیں عالم غیب کونظرانداز کرکے جو کچھ ناک کے سامنے نظر آنا ہے اسی بریفیبن رکھتے ہیں اور اپنے پر دردگار کو چوڑ کو۔ جس في الخبس برنزمفصد ك كيديداكيا تفا خوداین دان بین مگن بین ظاہرہے ايسے وك رحمت الليب سے محروم ہى رہي كے اوررسوائى ونام ادى ان كامفدر موكى -وَلاَيَزَالُ النَّه ذِيثِنَ كَعَنُـرُوْوَا جن لوگوں نے خدا کے سائفد کعز کارو براختیار تُصِيبُهُمْ بِمَاصَنَعُنُ احْتَارِعَةُ كرركهاب ان بران كركروون كى وجرس أَوَ تَعُلُّ مَرِينِ إِن مِن مَا رِهِم كوئى ماكوئى أونت أنى بى ربتى بىريان كِفَر حَسَيًّى سَياتِي وَعُدُ اللهِ إِنَّ اللَّهَ، محقربب كهبن نازل ہوتی ہے ببلسا جلبتا

يه معاشى معيار نهين نفسيا في حالات بين جوية فرق بيدا كرتے بين . معاشى معيار تو مدركاربن سكايد

اس می سے کلاب کا بھول بھی کتا ہے اور کا نظر بھی۔

آج ہم معیار زندگی کی بلندی کے برشور نعرے سنتے ہیں ہم بھی غیت ومسکنت کے خلاف جدو جهد کے عالی میں لیکن ما دہ پر ستوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ آئے انسانی زندگی کو روزی سے کہیں زیادہ روحانی قدروں کو سمھنے اوراس سے بھی زیادہ النٹر تعالیٰ کویا د کرنے

"جب وكورك بوقومي يا مدت سيتهين كليف بهنج توايف بارب بي السّرنعالي معلم ك طوف بحكاه الطاؤ - اكراس كاعلم تهين طمئن نبين كريّا تواس محعلم برعدم المينان كى معيبت لكل كاذبت كى معيبت سكوبي زيادة كين بي

الله تعالى سے تعلق ہى مون كى سلامتى يا برايت ان اوزوسى ياغم كى بنيا دہے۔ لوگوں كے ستھ اس كانعلى دوسرے درجري ہے اوراس بيں بھى الله تعالى سے تعلق كى

محى معاملة بي لوكون كى دائة اس كے صبيح ياغلط ہونے كيفيصل كن نہيں كئے تفق كے بارے ميں وكوں كى رائے اس كى بلندى ياب تى كا آخرى فيصل نہيں كرسكى وكوں كى دائي بااوفات غلط مى بدقى بي-

بحرانوں اورشکل حالات میں کم ہی توک ثابت قدی اور بہادری سے کام لیتے ہیں اس یہ صلحین تنہائی اور عدم حمایت وانحار کا سامنا کرتے ہیں تو اس کی برواہ بھی تہنیں ر

ادرائی اگرتم ان لوگوں کی اکتر بت کے کھنے پر جلوجوزین میں بستے ہیں تو وہتمہیں

وَانُ تُطِعُ ٱكُنَّرُهَ نُن فِي اكْارُحنِ يُضِدُّوُكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ اِنْ یے طرزِ عمل جب ہوتا ہے حب آدمی اپنی صروریات مختصر کرلیا ہے در نفس کی خواہتات کی رسی جنتی دھیلی کیجیے دراز ہوتی جلی جائے گی۔

ہمارامقصد کئی حلال کو حرام کرنا یا کئی کے دیا گوننگ کرنا نہیں صرف وہ راسنہ بتادیا مقصود ہے جو اہلِ دعوت کے بیے ضروری ہے۔ دنیا کالالیج ادراعلی نمونہ قائم کرنا دونوں ایک سانفومکن نہیں۔ اسی طرح کو گوں کو خوشش کرنے اور زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کاحتی کی بات بلند کرنے سانفوکوئی جوڑ نہیں۔

ایک شخص سے باس دولت بھی ہے اورجوان اولا دبھی برط صابا آجبکاہے اب اسے چاہیے تفا کہ آخرت کے بیے زیادہ سے زیادہ نیاری کرے !

اگروہ راہِ خدا ہیں جان دے دے تواس کے پیھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے جس کے یعنے محرمند ہو رلیکن اس کے با وجود وہ کلمۂ حق کہتے سے ڈرزا ہے اور زیادہ سے زیا دہ دنباطلبی میں سکا ہوا ہے۔

ت جکما یسے نوجوان بھی مل جائی گے جواپنے سارے دانی ماکل کو ہیں بیٹے شاد کا کر تبہاد کے بیے کو دپڑتے ہیں ۔ جفوں نے تقوی اختیار کیاان کے بیکی فن اوررنح کامونع بنیں ہے دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں ہیں ان کے بیے بتاریت ہی بٹارے ہے اسٹری باتیں بدل ہنیں سکیں بہی بڑی کامیابی ہے۔

ٱتَّكِينُ إِنَّ مُنَّوُا وَكَانُوُ البَّقَوْنَ لَهُمُ الْبُسَثُريٰ فِي الْمُحَيِّنِ وَإِلسَّ ثَنْيَا وَ فِي اللخيرة لآتبك يكايكلمت الله لْالِكَ هُوَ الْفَوْنُ الْعَظِيمِ

ريونس ٢٣-٩٢)

زمین پر بااختیار ہونا الله تنعالی کارحمن ہے اورنیک نامی اس کاایک جزوہے

خودالسُّرنغال اینے نب سے فرما تاہے: وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ -

اورتمہاری فاطر تمہانے دکر کا آوازہ بلند کردیا۔

والانشواح - ٢)

حصرت ابراہیم نے بھی مرور زمانہ کے باوجود دوامی نبک نامی کی دعا مانگی تھی۔ المرمر المحيط عطاكرا ورفحه كوصالول كے ساتھ ملااور بعد كے آنے والوں بي مجھ

رَبِ هَبِ إِنْ مُكُمّاً قَ ٱلْحِقْنِ السَّاعِينَ وَاجْعَلْ لِنَّ لِيَانَصِلْ قِ فِي الْلَهْ رِينُنَ. (الشعراء ٨٣- ٨٨) كوي ناموري عطاكمة

سكن يان بنيادى الهميت ركفتى بے كوان ان كاعل الشرتعالى كے يدورے اخلاص كے سائفہ ہواوراس كامفصد دنيا دى فائدہ يا مخلوق كى خوست نودى يہو و السّر تناكى ك رضاجو في ہر محرك يرغالب بواوراس سلسلے ميں اسے كوئي وراورخوف منهو وكوں كے ساتھ تعلق كى بنياد حق كے بيے نعاون كى بنياد برہو۔ دنيا دى اغاض اور

جمانى لذنون كى بنيادىر تېيى ـ

میراگران بر محول کرتاہے کر دوس سے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں تواسے يدد كھنا چاہيے كراللزنالى سے اس كاتعلق كيا ہے۔ اگردہ اس بہلو سےمطائن ہے تو بعرات كوئى فكرنبين كرنى جاسي كيويرا قاك خوستنورى كرمقابلي غلامون كى نارافکی کی کیا حیثیت ہوسکتی ہے؟ جیا کرحضرت ہوڈ سے واسے واضح ہوتا ہے: إِنَّى اللَّهِ لَ اللَّهُ كَ اللَّهُ كَ اللَّهِ كَ اللَّهِ الزَّلِي اللَّهِ كَ اللَّهِ كَ اللَّهِ كَ الدِّمْ

السركراسة سے بعثكاديں كے وہ توفعن كان برطية اوقياس أرائيال كرفين ورهقيت تہارارب زیادہ بہر جان ہے کون اس كراست سے شاہواہے اوركون سيدهي

والانعام ١١١-١١١)

تُنتَبِعُونَ إِلَّالنَّظَنَّ وَإِنَّ هُ مُم إِلَّا

يَخْرُمُ وَنَ اِنَّ رِبُّكِ هُوَاعُكُمُ

مَن يَضِل مَ عَن سَبِيلِم وَهُوَ

آعُكُمْ بِالْمُهُتَّدِيثُنَ ـُ

مومن اینے صغیر کوئی رہنا بنا تلہے ادراس کامقصد السرتعالیٰ کی خوت نودی کے سوا تحصینیں ہونا۔اسے اس کی برواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اس کی حالیت کردہے ہیں یا اسے برا معلاكمرركمين-

تا ہم ان ن اینے معاشرہ سے جرا ہوا ہوتا ہے اور مدح وذم کی اہری خواہی نہ خابی اس کے دل براتر انداز ہوتی ہیں ۔ایک صاحب ددلت شخص کو بلاوج اپنے آپ كو زلت بن بنين مجنسانا چا ہيدا دراين دولت كے استعال سے اچھا نمور بيش كرناچاہيّے۔ تاكەنىك لۇگ اس كىياس اكىھا ہوكىس- كوكوں سے فرا خدلاند، نېك سلوك ادراسلاي فرائض وشائرى بإبندى كرما تقدمها فطرى جرزاس كين كجرح جنين

اِنْ تُنْكُ والصَّدَ قَاتِ فَنِعِمَّاهِى وَ الكَرَابِيْصِد قات علانيه دوتويه الهِلم اِنُ تُخْفُوْهَا وَتُوْتُوهَا الْفُعَدُ رَاء يكن الرهاب مندول كودو نوب

تمهارے قیمی زیادہ بہزے۔

فَهُوَكُلُوْ لَكُمْ - اللَّهْ ١٤١٥) البنى كهدا درشهرت كي حفاظت كى خواش بھى فطرى چيز ہے خودرسول النه صلے النه عليه وللم حب ايك باراً بن ايك زوج محرّ مه كے مائھ كہيں جارہے بنے قورات ميں كھھ وك ملے وات نے ان برید دافنح كرديا كرآب كے ہماہ زوج محر مني تا كوكى كوكن بدكانى ىز بو چكەآت بدىكانى كى سلى سىكىسى بلندىق

اسى طرح نيك نيى كرماعة كون بعلان كرنے بعد لوگوں كے درميان اپنے بارے ين كارخير كُ كُوْنَ بِونا بِي فطرى سِي اوررسول المنز صلے السّرعليه وسلم في است وال ك يداس دنيا كي بال ارت فرار ديا - اوربياكيت تلاوت فرمائي .

## نقوش راه

ہرملمان کے بیے بیصروری ہے کہ وہ انتی اہلیت بیدا کرے جو اسے السر تعالی سے نبیت ناوے۔ نبیت ناوے۔

اس کے بہلویں جودل دھر کتاہے دہی تزکیہ وتر فی کام کرنے اوراس کے بیے ریاضت وہ استے نہائی ہوئی اطاعتوں اور ہرایتوں نیز صدورو آ راب کی پابندی کے ذریجہ کرسکتا ہے بہان تک کہ وہ منزل مقصود تک بہنچ جائے۔

کال کے راسنہ کی کوئی انتہا نہیں ہے جہاں پہنچ کر رک جانا بڑے ۔ مسلمان جب نگ ذندہ ہے امرونہی کامکلّف ہے اور خود ا بینے بارے بیں اسے غور دفکر کرتے رہنا چا ہیں ۔ بوسکنا ہے اس کے اندر کسی برائی کے انترات باقی رہ گئے ہوں جن کوختم کرنا صروری ہو یا کوئی برائی از سر نو بیدا ہوگئی ہو جسے مٹانا صروری ہو۔

اگروہ اینے آپ کو مامون سمجھنے لگاہے کہ اب اس کے دل ہیں بڑے یا چھوٹے گنا ہوں کا خیال کی بیدا نہیں ہوگا اور مذوس بیدا ہو نگے تب بھی جب نک حجم وجان کا رشتہ برفرار ہے عبادت کے تعلق سے اللہ تنالی کے حقوق اس بر برفرار رہیں گے بیہاں تک کہ وہ شکر گزاری اور رضا و تسلیم کے ساتھ اپنے برور د کارسے جاملے۔

معرون المصدة بي بيرورود المبيات المعلى المع

بَرِٓئُ مِّ مَّا تُشُرِكُونَ مِنُ دُوْنِهِ فَكِيْكُ لُ وَنِي جَوِيُعَاتُمٌ لَاَ تُنْظِرُونِ إِنِّ ثَوَكَلَنْتُ عَكَى اللهِ وَقِيْ وَرَكِكُمُ مَا مِنُ دَاتِ قِ الدَّهُوَ انْجِانُ بِنَاحِيَةِ إِلاَّهُوَ انْجِارِ

(هود ۱۵۰ ۲۵)

اوراگرالٹرتعالی سے تعلق ہی کمز درہے تواصل مصیب یہ نہیں کدوگ اس سے تنفر ہیں بلکردو نے کی چیز بہے کرالٹرتعالی کے ساتھ تعلق ہی اطبینان بخش نہیں جوم ض کی جڑہے۔ كالفظ زبانون يراتنادائج بوكيا بے كو ككتا بے كواس كى اصل اہميت بى ماند يو كئى ہے ايك شاندار محل کی نعمبرایک دیران دل کی نعمیر سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ اسی طرح ایک قیمیٰ کتاب كوم تبكرنااس سيحهين ذياده آسان ہے كه خواہنات سينطوب ايك دل كواز سرنوم تب

توبراس نغمرو تزبيك كانام بوك اس لفظ كى الهميت ووقعت كوسم في إلى السالفظ كى الهميت ووقعت كوسم في إلى الم

توبه كى صرورت مجى ان اول كوبوق بے كيو كونندگى بين ان سے خطابين ہوتى رہتى ہيں جيكه بينير لوگوں بيرخوا ښنان، كم عفلى، ناتجربه كارى اور بيلينين كا غلبه بوجا باكرتا ہے۔ اسلام كي نظرين نوبدايي جدّد جهد كانام ہے جو ہرانان كو كرنى چاہيے كوئى دوسر أخف اس

كحيليه يركام انجام نهبي ديسكنا اگرآپ کے کپڑے گندے ہوجائی تواس طرح صاف نہیں ہو سکتے کہ آپ کے پڑوی اپنے

کیڑے دھولیں۔

اگرآب کسی فکری گراہی ہیں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ خودہی صبیح راستدا فتنار کرکے اس سے

نجان باسکتے ہیں۔ . الله نغالی کی خوشنودی کی راه مجی میم ہے اس سلط میں کسی کی سفارش کام نہیں آسکتی۔ جوکوئی راه راست اختیار کرے گا اس ک

راست روی اس کے اپنے ہی بیے مفید ہے

اور جو کمراہ ہواس کی محرابی کا وبال ای برہے۔

كوئى وجهارهان والادوس كابوجه ناطائيكا

؞ ڡؘڽٛؾۜۿؾؘۘڽؚؽؗٷڂٳڂۜڝٵڮۿؾۘڮؽ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّا مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَايَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَاتُهُ رِئُ دینی اسرائیل ۱۵)

السرتعالى سے حق كرتعاتى سے سى غلطى كى نلافى اسى طرح بوسكتى بيد كود خطا كارمعذرت بین کرے۔ اگردنیا کے سارے لوگ \_\_ انبیائے کوام سمیت \_\_اس کی طرف سے معدزت كرىي اور وه خود اپنى كى روى بربر فرار رہے توكى معدزت يامعانى كى طلب فابلِ قبول نہيں ہوسكتى۔ یہ لازی ہے کہ گناہ کار خود پر ورد گار سے سامنے اپنے دل کی گہرایٹوں سے پیکارے۔

لاَسْتَرِيْكَ لَدُهُ وَبِنَالِكَ أُمِنْتُ كَيْمِ مِنْ كَالْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الم حكم ديا كياب اورسب سيبلي سراطاعت جھكانے والا بيں ہول۔

وَاتَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ -

السّرتعالى كى طرف بينجا نے والارات مملمان كى ان كوششوں كى سطيف تعبير سے جو وہ اینے دل کی صفائی اینے برور دگار کو راضی کرنے اور غفلت وسمتی کے بجائے ذکر وحرکت اختیار کرنے کے سلسلے بی کرناہے اوراس راسنہ پرجل کروہ جب کی بری عادت سے جیٹکادا ماصل كرنام اور بہترين كردار واخلاق سے آراستہ ہونا ہے نویبی اس كى كاميا يى كانت ن

اس نفنیانی وفلی تبدیلی سے سلمان بس بیداری، رائے بس نجیگی اورا تھے اعمال وکردار ببدا ہوتے ہیں اور تھر توفیق الہٰی کی قوی امید بیدار ہو جاتی ہے کہ السّر نعالیٰ اسے صبیح راہ پر بیائے گا اور کم بیں بھی برکن عطا کرے گا کیو بچہ اُلٹر تعالی نے اپنی طرف توجہ کرنے والوں سے زبادہ توجر کا دعدہ فرمایا ہے۔

وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ مَسَلَهُ جو خفی محلائی لے کرآئے کا اس کو اس سے خَيْرُ مِنْ هُا راننمل مِم بہترصلہ کے کا۔

محسیداہ کے داہی کو اگر خوداس کی جدوجہدیر جھوڑ دیا جائے تو وہ کھکن کی وجہ سے ست کام بھی ہوسکتا ہے اور رک بھی سکتا ہے اس بیے خود اس کی جدو جہد سے زیادہ النی مدودر کارہوتی ہے۔

كسان بيج بوتا ہے بيرزبين كى سينچائى اور دىجو بھال كرتاہے بير آسمانى بركتوں كى طرف د کھناہے کیونکہ وہ جانناہے کہ اگر خدا کی مدد شامل نہ ہوئی تواس کی محدود کوشش بیکار ہوسکتی ہے۔ مچر خدا کی مدد بھی کم ، زبادہ ہو بھی ہے۔

توبه اس راہ کا بہلام حلہ ہے بلکہ اسی کے ساتھ اس راہ میں داخل ہونا مکن ہے۔ توبہ

ميركيانان كازندكي ين السن كاكوني فنرورت تنبين؟ كيا آپكانفس اس كاحقدار نہيں كرآپ اس محدما ملان برو قتاً فو تتاً نظر نانى كرتے ربن اور صروری اصلاح کرنے ربین تاکه وه این فطری حالت بر او استے ؟ انبان کواس کی صنرورت سب سے زیادہ ہے کیونکہ اس کا وجود صرف جہانی نہیں جذبا وغفلی می ہے ادراس کے الودہ ہونے کے امکانات سب سے زبادہ ہیں غاص طور برحب! مَنْ اَغُفُلُنَا قَلْبَهُ مِنْ ذِكُرِينَا وَاللَّهِ مَنْ الْمُومِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله السَّفَا فَلْ كُرُومِا اور جس کاطریق کار افراط و نفر بیطایر مینی ہو۔ رانکهت ۲۸) انيانى نفس مے معاملات ميں ہم آئي پيدا كرنے والاكوني نظام يذہ وَ قو به معاملات درختوں سے گرنے والے بنوں کی طرح آوارہ موجاتے ہیں۔ اسى يدنفس كى بهمدونت كرانى كوشش بونى چاسيد برصبح بيدار بونے كے بعداور برران سونے سے پہلے اس سلط بب غور ف كرسے كام لينزربنا چاہيے۔ رسول السُّر صطح السُّعليه وسلم فرمات بي ؛

ایک دوسری روایت بی ہے:

در بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب رات کی گہرائیوں ہیں ہونا ہے۔ اب اگران

در بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب رات کی گہرائیوں ہیں ہونا ہے۔ اب اگران

لوگوں ہیں سے بن سکتے ہو جو اس گھڑی ہیں الٹارندالی کو با دکرنے ہیں تو ایسے ہوجا دی رتزندی اللہ کی اللہ بنا میں مشغول ہونا کتی خوش نصیبی کی بات ہے۔

مشغول ہونا کتی خوش نصیبی کی بات ہے۔

"اے میرے پرور د کار! مجھے معان کر دے، مجھ پر رتم فرما، توہی بہترین رتم کرنے والاہے؛ اس کے لعبد ہی وہ منفرت کی امید کرسکتا ہے۔

جس ان ن کاعل خراب ہوا وراس کی حالت پرلیٹ ان کن ہواسے اپنے پر ور د گار کی ط<sup>ن</sup> جلد ارجلد ر*جوع کرن*ا چا ہیںے اور یہ بینتہ عن م کرنا چاہیے کہ آئندہ و ہ اپنی غلط کاریوں سے جھیٹکا را حاصل کرے اپنے اعمال کوسدھارے گا۔

اسی سلسلے بیں کل کا انتظار نہیں کرنا چلہیے آج ہی بہ کام کرڈ البے بلکہ اگر صبح کا دفت ہونو شام نک بھی انتظار یہ کیجئے ، ہوسکتا ہے دفت اتنی دہلت ہی مذرے یہ

بچرکل کی امید برابن زندگی کی نعمبر نو نشکائے ندرہے۔ آج کا وقت آپ کو حاصل ہے اس کو کام میں لائے اور انتظار والتو اکو بس بیٹت ٹوال دیجئے۔ رسول السر صلے السرعلیہ وہم فرماتے ہیں: "السر تعالیٰ ران بیں اینا ہاتھ کشا دہ کر دتیا ہے کہ دن کا خطا کار تو بہ کر سے اور دن میں اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے کہ ران کا خطا کار قربہ کرہے۔ دسلمی

بنی زندگی کی از سر نونشکیل کے سلسلہ بی تا خبر میری زیادہ حہلک بن جانی ہے۔ موت نواجانک سی حلمہ آور ہونی ہے۔

الترتغال كي درگزرسيكى دهوكيى منتلانېيں ہونا چاہيے۔

برکننی خونصورت بات ہے کہ ان و فتاً فوقتاً اپنے حالات بیر نا قدارہ نظر ڈا لنارہے اور اپنی دائمی کامرانی کے بیے منصوبہ نبدی کرتارہے ۔

ہر چند دنوں کے بعد ہیں اپنے دفتر پر اس مقصد سے نگاہ ڈالتا ہوں کہ ہر چیز کو بھر سے مزب کر دوں ،جو غیر صروری جیزیں جن ہوگئ ہیں اخیب د ہاں سے شادوں یا ضائع کر دوں بھکاغذا بھر گئے ہیں اخیب بھرسے ان کی جگر دکھ دول ب

اسی طرح مکان بیں بھی صفائی وٹرنتیب کی صرورت ہمینند رہنی ہے۔

دنیا کوظلم و جورسے بھردیں تواس میں کس کی خطاہے؟

کیر بھی انسان جب آوب کرنے کے بیداللہ تعالی کی طرف رجوع کرناہے آواللہ تعالیٰ خوش ہونا ہے۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وللم فرمانے ہیں :

"اپیخومن بندے کی قوبہ سے الٹاتھا کی اس کھی نیادہ خوش ہونا ہے ہوکئی ہے آب وگیاہ اور دہلک جگہ بہنچ جائے اس کے ساتھ سواری کا جالور ہوجی برکھانے بینے کی چیزیں ہیں ہوں، وہ شخص کہیں دم لینے کے بیے رسے اوراسے نبندلگ جائے بھرا کھ کر دیکھے و توادک کا کہیں نام وفنان نہ کے وہ اسے اومراد خور الاش کرے لیکن جب بیاس اور گری کی شدّت نا فابل بردائے ہوجائے تو وہ کہنے لگے اس جگہ لوٹ جلوں جہاں نیندا تی تنی اور دہیں بھرسور ہوں بہاں تک کہ موت آجائے بتب وہ اپنے بازو پر سرد کھ کو کرم نے کے بیے سوجائے اور جب اس کی انہ کھ کھلے تو اچا تک سواری دکھانے بہنے کے سامان کے سامنی موجود ہو۔ اس وفن اس کی خوش کا کیا ٹھکا نا ہوگا۔ اسٹر نغالی اس شخص سے بھی زیادہ اپنے موت بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ دبخاری موجود ہو۔ اس کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ دبخاری کی زندگی اور توب کے بعد موس کے کہ توب انسان کی کا یا بیٹ وے اور اس کی بہلی زندگی اور توب کے بعد کی زندگی بین نہیں بہل ہوجائے۔

توبرابني كمزوروں اور كمزور لمحات برانيان كى فنخ كى علاست ب

اس نئ زندگ کی مثال اس زمین جیسی ہے جو بارش کے بعد از سر نوزندہ ہو جائے۔ تو بہ پوری زندگ کویدل دیتی ہے جزوی تبدیلی نہیں لاتی ۔

واكروزى مبارك " نوت القلوب" سنقل كرن موت تكفية بين :

قوبرکرنے دامے کوینہیں دکھیا چاہیے کو گناہ کتنا جھوٹا ہے بلکہ یہ دکھینا چاہیے کہ نا فر مانی میں کی ہوتی ہے ؟

ڈرنے والے کی کا ہوں میں تھوٹے گناہ می بڑے ہوا کرنے تھے کسی صحابی کا قول ہے کہ آج تم لوگ جن کا موں کو نہایت معمولی تھوکر کر گرز نے ہورسول الٹر صلے الٹر علیہ وسلم کے زمانہ بیں ہم اعتبال مہلک شمار کرنے تھے۔

، یہ اس بیے کہ صحابہ کرام سے دلوں میں السرنعالیٰ کی جتنی زیاد عظمت تفی اس کی وجہ سے وہ

كنابول كى كرنت سے مايس مز ہو جليتے۔ اگريكناه سمندركے جھاك كے برابر بھى ہول نب بھی الٹرنعالی کو ہر وائہیں ہو گی بنٹر طبیکہ آپ صدق دل سے نوبہ کرنے لگ جانے ہیں بچھلے گنا ہ<sup>ی</sup>

کوائندہ کے بیدرکا دے نہیں بنانا جاہیے کرجمتِ خلاوندی کا دامن بہن وسیع ہے۔

مَثُلُ لِعِبَادِى اتَّـنِ يُنَ ٱسْرَفُوْ عَسَالُى (اسے بنی کہروہ اےمیرے بندوجفوں نے اپن النُّسُ هِمُ لَا تَقْنَطُوا مِن زُّحُمَةِ اللَّهِ جانوں برزیا دنی کی ہے الٹرکی رمن سے مایس

إِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ اللَّهُ نُونَ جَمِيْعًا ﴿ إِسَّهُ نه بهوجا و بیفیناً استرسارے کنا ہ معان کردنباہے

هُوَ الْغَفُو رُالرَّحِيْمُ وَالْمِيْبُ وَالْمِيْبُ الْالْرَبِكُمْ وه توغفور رحسيم ہے بلٹ آواس كى طرف كَ أَسْلِمُ وَالْهُ - (الناص ٥٣-٥٢) اور مطبع بن جاؤاں کے۔

اس آین اور النزنغالی کی رحمت بے پایال کا ذکر کرنے والی حدیثوں سے شکسته دلون ب امبید کی نیز نو ببیدا ہوجانی ہے اور ماصی کی خطا وُں ہر بردہ ڈالنے ہوئے از سر نوزند کی ننر وع کرنے کا

جذبه ببدار وناہے۔

بندول کوسنوق کے برکول بر سوار ہوکر اپنے برورد کار کی طرف نیزی سے بر صنا چا ہیے اگر وہ البائبیں کرنے نویہ ابنے پرورد کاراوراس کے دین سے ناوا تغنیت کی وجہ سے ہوناہے ،

کون الٹر نعالیٰ سے زیادہ ان کے بیے مہر بان ہوسٹ ہے ؟ پھر یہ مہر بانی بغیر کئی غرض کے ہے التُّرْنْعَالَىٰ فِي الْمَانِ كُوعِنِ فِي الْمَالِي لِي بِيدا كِيابِ وَلِيل كُرِفَ كَ بِيعِنْهِينِ -

دین کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے طرز عل اور تعلقات کو عن وانصاف کی بنبادوں پراستواد کرے تاکہ وہ دنبا ہیں اس طرح زندگی گزاری کی طلم وجہالت سے سرو کار مزہو۔

انبان کے لیے دین الیامی ہے جیسے بدن کے لیے غذا۔

التزنعالى برظالم كے مقابلہ بي مظلوم كے ساخفے ہے۔

كيا يو محض رحمت اور مصلائ كي بان نهيس؟

اب اگرانٹرنعالی نے انا اوں کو بعض آسان سی عبادتوں کا مکلّف بنا باہے تا کہ وہ اس کے حق کویاد کریں تو کیاان اوں کوان کیا دائٹی سے تکلیف محوس کرنی چاہیے؟

التّٰه تعالى تونمنام انسانوں كے بيم آسانی اورع بّن چاہتا ہے اب اگر وہ اپن حركتوں سے

بعض ہوگ ایک عبادت پر دومبری عبادت کواس پیے ترجیج دینے ہیں کہ وہ انتیس زیادہ ببند ہونی اورآب ان نظر آتی ہے جبکہ دین ایک منواز ن طرز عمل کامتفاصی ہے۔

ہ کسی عبادت والطاعت کی ادائی کے لبدا سے فتاً ہت آفتوں سے بیا نابھی صروری ہے۔ جیسے کسان بیج ہونے کے بعد اسے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھتا ہے۔

۔ جو نفص کئی کو صدفۃ دے کراحیان جنا تاہے یا بھر لوگوں کے درمیان سرملندی چاہتاہے وہ اپنے اس طرز عمل سے ابنا اجرضائع کردنیاہے۔

عیر دوکوں کے مرتبہ ومقام کا بھی فرق ملحوظ ہونا لازمی ہے اسی بیے کہاجا ناہے کرحسنات الا برارسیسیّآن المقربین بیک بوگوں کن کیاں مقرب حضرات کے تعلق سے ان کی کوتا ہیاں سفار ہونی ہیں جیسے کوئی غریب آدمی چندرو بے صدفہ کرے نویہ اس کی نیکی ہے لیکن کسی مالدار کے بیے چندرو بے صدفہ کرنا اس کی کوتا ہی مانی جائے گا سے تو اپن جبتیت کے مطابق بڑی وقم صدفہ کرنا چاہیے۔

دین کمال وبیع افن رکھتاہے۔

وَ فِیْ ذَالِثَ مَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ جُولوگ دوسروں بربازی مے مانا چاہتے ہوں رالمطفقین ۲۶) دوہ اس چیز کو حاصل کرنے بی بازی مے جانے کی کوشش کریں۔

مونین کے بیے اعلیٰ درجہ احمال کا ہے لیکن یہی احمال انبیائے کرام کے بیے ادنیٰ درجہ ہے کہ وہ اس سے پنچے انز ہی نہیں سکتے۔

يربيز كارى

گناہوں سے اجنناب تولادی ہے ہی بیر بھی بھلائی ہے کدگناہوں سے فریب جیزوں سے بھی اجناب کیا ہوں سے فریب جیزوں سے بھی اجناب کیا وہ اپنے اور برائی کے درمیان رکاوٹ ڈاننے کی کوشٹس بھی کرے گا جھنرے نعان بن بنیر کی روابیت ہے کہ دسول السنر صلے السنر علیہ کوسلم نے فرمایا:

معمولی خطاؤں کیجھی سجاری سمجھتے تضے بعد سے مامانوں کے دلول کا حال ویا نہیں رہا۔

گناه ابهمان کے تفاصنوں کے منافی ہوتے ہیں اس لیے ان سے توب اور تھرا جنناب کرنا

صروری ہے۔

اے لوگوجوایمان لاتے ہوا لٹرسے قربہ کرد خالص توبدلبید نہیں کہ الٹرنمہاری برائیاں دُور کر دہے۔ يَ الَّذِيُّ هَا الَّذِينَ الْمَثُوُ الَّوْبُوَ إِلَى اللَّهِ تَوْبُولَ إِلَى اللَّهِ تَوْبُولَ إِلَى اللَّهِ تَوْبَ قَلْتُ مَنْ الْمَثْنَ مُنْكُمُ اَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ ال

گناہوں سے توبہ اور آجناب کے ذریعہ ہی مسلمان اپنے دبن کے صبح سما کندے بن کتے ہیں اور نبھی ان کامعامترہ ہم آہنگ اور خوش گوار ہوسکتا ہے۔

ک برعملی دگنا ہ پرجواب دہی وسزا کا سامنامون کوبھی کرنا پڑے کاسواتے اس کے کہ اس کی تو بہ فیول ہو جاتے ۔

کناہوں کے علاوہ ان کوتا ہیوں سے بھی توبہ ضروری ہے جواطاعت وعبادت بن ہوجاتی بہن مثلاً:

ار عبادت کی دائیگی میں غفلت و بے توجی جوالٹر تعالی کے مقام کو دیکھتے، ہوئے بے ادبی ہے۔ اسی بیے ہر نماز کے بعد تین باداست نفار بڑھی جاتی ہے۔

۲- به کمان کرنا که ان عباد نوب کی اوائی سے اسٹر نعالی کا خی پوری طرح اوا ہوگیا اوراس کی نعمت پوری طرح اوا ہوگیا اوراس کی نعمتوں کی فقیمت پوری اوا ہوگئی اب صرف السٹر تعالی پر رہ گیا ہے کہ وہ خرفت کی کمجنی حوالے کروے ۔ اس طرح کا کمان انسان کو گئاہ کاروں سے بھی زیادہ بتی ہیں گراست کے لیے۔

۳. عبادات کی بہت تی تعبیب ہیں۔ اگران ان کچھ ہی عباذ بن کرسکتا ہے اور انھیں ہیں لگارہے و کوئی حرج بہیں لیکن اگروہ دوسری عباد ہیں بھی کرسکتا ہے تو انھیں نظر انداز کرنا بھی زیادتی ہے۔ مثلاً ایک مالدار تخص شمازی تو بہت پڑھنا ہے لیکن صدفہ دینے ہیں کوتا ہی کرنا ہے تواسع اس طرز عمل سے تو بہ کرنی چاہیے یا مثلاً ایک عالم اپنے فرائش مضمی کوچور کر ہرو دہت روزہ نمیان میں لگارہے تو اسے بھی اس طرز عمل سے تو بہ کرنی چاہیے۔

امام الوحنیفه کیره ول کی تجارت کرتے تھے اور اتنا نفع مقرر کردکھا تھا جس سے ان کی ضروریات

پری ہوجا ہیں۔ اگر خریداد خوت دل سے بھی زیادہ نبیت دینا چاہتے تھے تب بھی نہیں لیتے تھے۔

زید و نفز کے مقابلہ بیں مجھے عقت و قناعت کے الفاظ زیادہ لیندہ یں۔ زیدیں کچومنی پہلوٹا مل

ہے جبکہ عفن نام ہے اپنے نفس پر فالور کھنے کا بعن اس میں مثبت بہلوہے اس بیے حدیث
میں عفن کا لفظ ہی بار بار استعال ہواہے۔

ظاہرہے عفن صبیح ڈھنگ سے دولت مندی کے منافی نہیں اس طرح قناعت بہتر عالن کے بیے جدّوجہد کے منافی نہیں ۔

دنیا کی محبت ادر موت سے نفرت ہی نے بھلی صدیوں میں مسلما نوں کوز دال تک بہنجیا یا۔ مسلم غکرین بر دوذ تے داریاں عائد ہوتی ہیں۔

اول ٰیہ کدانسٹر نعالی پر ایمان اور اوم آخرت بریقین کومصنبوط بنا بین اور لوگوں کو آگاہ کریں کراس دنیا کے بہدائیس آخری انجام سے دوچار ہونا ہے۔

د وم پیکه اس زندگی میں مہارت اور دنیا وی علوم میں سبفنت حاصل کرنا فروری ہے تا کہ انجبس صیحے ایمان کی خدمت جب رکا با جاسکے .

ز ہد کے نام بربے عملی زندگی سے نا وا تفیت کی دلیل ہے جو آخرت بیں خمارہ ، حقیقت کے ضیاع ، گراہی کے غلبہا درگنا ہوں کے نسلط کامخقر نزین داستہ ہے۔

دنیاان اف سے بھری ہوئی ہے ان بی کھوالٹرنغالی ادر بوم آخرت برابمان رکھتے ہیں اور کھتے ہیں اور کھتے ہیں اور کھتے۔

دونوں طرح کے ہوگ دزق کے حصول کے بیے جدوجہد کرتے ہیں۔

لیکن دونوں کے طرز فرکیب زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔

ایک غیرمون زندگی کو کی اینامقصد عجما ہے کہ اس زندگی کے بعد مجرکوئی زندگی نہیں ہے۔ لیکن مون اس کے برعکس یہ مانتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری اور دائمی زندگی ہے زمین بر زندگی وسیلہ ہے مفصد نہیں یہاں وہ جو کچھ او کے گاآخرے میں وی کاٹے گا۔ "طلل واضح ہے اور حرام واضح ہے ان دونوں کے درمیان کچھ شتہ چیزیں ہیں جفیں بہت سے لوگ نہیں جانے درمیان کچھ شتہ چیزیں ہیں جفیں بہت سے لوگ نہیں جانے داب جس نے ان مثنتہ چیزوں سے ہر ہیز کیا اس نے ابنادیں اور آبرو بہائی اور جوان ہیں ہڑا اس کی شال اس چر وا ہے کی سی ہے جو کسی منوع قطعہ زمین کے ارد گرد (اپنے مولیثی) چرائے قریب ہے کہ اس کے مولیثی اس میں جاہڑ ہیں۔ جان او ہر بادشاہ کا ایک محفوظ منوعہ علاقہ ہوتا ہے اور زبین ہر السر نفالی کا ممتوعہ خطہ اس کے محارم ہیں۔ جان او محم میں گوشت کا ایک لوظ الدوہ ول ہے کہ اگر وہ صبح ہو نو پوراجم صبح دہے گا اور اگر وہ بھر میں گوشت کا ایک لوٹھ ولیں کے کا اور وہ دل ہے " ربنجاری)

ابعظمندوی شخص ہوگہو محارم سے دور دور رہنے کی کوشش کرے جو متلوک و شنبه چیزوں کو چوڑے کا دہ کھلی ہوئی حرام چیزوں کو بدرجۃ اولی چھوڑ دے کا راسی لیے صریب بن آتا ہے کہ بہترین دین بر ہیز کاری ہے۔

بربیز گاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شکلات دمصائب میں آدی چیپ رہ جائے اوراپن درماندگی ظاہر کرے بلکم سلمان کو اپنی دبنی بھیرت کی در تنی بی حق کی جب بخو کرنی چاہیے اگراس کا دل کی بات پر مطمئن ہوجائے تواسے اختیار کر ہے اور اگر دل مطمئن نہ ہوتو چھوڑ دے۔ چاہیے بتانے دالے کھے بھی بتا بیں ۔

پرہیر کاری کاایک پہلوا دربھی ہے۔

ابوسلیماک ٔ دلانی کہنے ہیں جو چیز بھی تنہیں الله نعالی سے عافل کرنے وہ تنہارے بیے بڑی ہے۔

سہبیل بن عبداللہ سے خاتص حلال کے بالسے بی پوچھا کیا توانھوں نے کہا: حلال وہ ہے جس میں اللہ نغالی کی نافرانی نہ کی جائے۔

اور فانص حلال وه سع جس مين النيز تعالى كو فرانوس نركيا جلتے۔

ابو بچر سنبیلی فرمانے ہیں کہ برمبز گاری یہ ہے کہ تمہارا دل ایک امر کے بیے بھی السُّر نغالٰ سے غافل نہ ہو۔

حضرت عرض فاروق کی برمیز گاری کایه عالم نفا که وه اسینے دانستے داروں کوسرکاری عهدوں

کی زندگی عاصل کرنے کی نمتنا سے بیدا ہوتے ہیں کیو بی کھر ہرطرح کی نوٹ کھسوٹ کاراسنہ کھُل جا تا ہے اگران ان ابن حدودیں رہے تو آدام سے رہ سکتا ہے۔

خود كفالت كامطلب يمي مدكرانسان دينه ذرائع كواتي طرح سيمه اورائي فنروريات كو المين كرمطابق مدي ركهد دوسرول كى طرف ديكهذا وران سعر سابقت كى كوشش مذكر - حضرت جابر معدروايت ب كرسول التنر صلح التنزعليد وسلم فرمايا ؛

طع راً الم سے بچو کیو بحدہ می ففرہ اوران چیزوں سے بچوجی کے بارے ہیں معذرت کرنی پڑے۔ (طرانی)

تصرت سعد بن اَبی و فاص والی روایت بن به اضافه ہے کہ جو کچر لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس سے ما بوس رہو ؛

تناعت نفس بركنرول ركفن كى صلاحيت كانام ب-

حدیث بین آتا ہے کہ مون کا سرف شب بیداری اوراس کی عزت لوگوں سے بے نبازی بیں ہے۔

آب دیجیں کے کہ ہرمعانشرے ہیں ایسے لوگ ملتے ہیں جوکی مال یاعہدے کے لا ہے ہیں ملکے ہیں مال یاعہدے کے لا ہے ہیں مالداروں اور اصحاب اقتداد کے دروازوں پر بیڑے ہونے ہیں. مال کی مجت نے اتنجیس مجھکاری بنادیا ہے اور عہدہ کے چکر ہیں وہ اس لیے پڑے رہنے ہیں کہ اس کوع بت و دولت کا درائیہ ہجتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی مل جائیں کے جو اپنی ذہنی صلاحیتیں چند کوں کے ہدے ہر خرید نے والے کو سے نے کے بیے نیار رہتے ہیں۔ کو سے نے کے بیے نیار رہتے ہیں۔

۔ آبرسول انٹر صلے انٹر علیہ وسلم کے اندازِ تربین کو دیکھتے کئی طرح آپ نے اپنے سانبنوں کے رک و پر میں عنت وقناعت کے جذبات بیوست کر دیے تقے اور وہ کس طرح محمی انسان کی طرف حاجت براری کے بیے دیکھنے سے بھی متنفر ہو گئے تھے۔

حضرت عوف بن مالک الشیحی مسے دوایت ہے کہ ہم نے جب رسول السر صلے السر علیہ دسلم کے دستِ مبارک پر بیعت کی تقی توکید روز بعد ہی آپ نے فرمایا : «کیاتم لوگ مجھ سے بیعت نہیں کر و کئے ؟ یعیٰ غیرمون کھانے کے بیے زندہ درہاہے اور موس زندہ رسنے کے بیے کھا تاہے مؤن اس نظريه كے سانفروزق كے حصول كى كوستش كرتاہے۔

التنزنغالى نے فاردن سے ينهيں فهايا تفاكه اپنے خزانوں سے دستبردار ہوجا ورقو ميں

تجهه مصراضى بوجاوك كالبكه يه فرمايا مخاكه إ

وَانْتُعْ فِيهُمَا الشَّاكَ اللَّهُ الْسِكَّارَ جومال التكرنے تجھے دباہے اس سے آخرت الْلُخِرَةَ وَلَاتَسُنَ نَصِيْبُكَ مِسنَ كالكربنان كى فكركراوردنياين سيميى ابينا

السدنياء والقصص ١١٠

حصة فراموش نركريه اگردنیا کومرف د نباکے بیے طلب کیا جائے قدہ ایسا ہی ہے جیے رکتیم کا کیرا ارتئم کے تادىنتارىتلىدىمان نك كاسىي سى مىن كرمرجا البد

آخرموت کے بنجے سب کھے جیس لینے ہیں اورانسان کا نام دنشان بھی مدے جا ناہے۔

لواب تتم ويسيري نن تنها بهار يسامنے حافز

بو گئے جیاہم نے تہیں بہای مرتبہ پیداکیا تفا جو کھو ہم نے تنہیں دنیا میں دباتھا وہ سب تم

يجي فيور آئيو.

وَلَقَ لِهُ جِئْتُكُمُونِ الْخُسُوادِئِي كُمُا خَلَفْنُكُمْ أَوُّلُ مَنَّ وَ وَيُتُرِكُ مُمَّةً متَّا هُوَ وَلِكُمْ وَرَاءَ ظُهُ وَرِكِمْ مُ والانعام ۱۹۲

زندگی کی پرستش اوراسی کوسب کوسمجنابہت بڑی غلطی ہے اوراسی غلطی کی تھیجے کے بیے باربار دنبا کی حقارت بیان کی گئی ہے لیکن دنیا کو آخرت کا ذریعیہ بچوکر کام کیاجائے نویپنوش آیند

ابکِ شریب انسان شریفانه طریفوں سے ہی دنیا حاصل کرتا ہے ظلم و جو را در فریب کاری کے ڎڔىجىنى يونىكە «جنت بىل دەخون وگوشت داخل نېيى بىدى گےجن كىنىۋوىما حوام سے بونى ہےان کے بیے زیادہ مناسب حکیمتی ہے: (ترمذی)

اورجومال حلال ذربیه سے حاصل ہونا ہے اس میں برکت و نجان ہے۔

اسلام نے جسعفت دفناعت کا حکم دیاہے اس میں خود کفالت کے قانون کی پابندی بہت مدد کار ہوتی ہے اکٹزمسائل استطاعت سے زیادہ خرچ کرنے سے اور دہیا اساب کینی عین دارا م کے طالب ہونے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا سیل ہم یہ بان کورے دیتے ہیں اوراس میں ان كساته كوئى كمى نهيس كى جاتى مكر آخرت بيس البيه وگوں كے بيراً ك كے سواكي نہيں ہے روبال معلم ہو مائے گا) جو کھوا تھول نے دنبا ين بنايا وهسب ملياميث بوكبا اوراب ان كاساراكبادهرامحض باطل ہے۔

وَزِيْنَتَهَا نُوَمَتِ اِلَيْهِمُ اَعُمَالُهُمُ فِيْهَا وَهُ مُ فِيْهَالاَيَبْخُسُونَ أُولْئِكَ النَّدِيْثِينَ لَيْسَلَكُمْ فِي الْأُخِرَةِ إِلَّالتَّارُ وَحَبِطَ متاهنكوا فيشها وبلطان متَّاكَانُوْ يَغُمَـ لُوُنَ

جولوگ آخرت برابمان نہیں دکھتے مذاس کے بیے کوئی تباری کرتے ہیں ان کی محرومی فطرى چېزے كيون الفول في جب كيد إدياى نهين أو كاليس كركيا؟

بان دنیایں ان کے اعمال کا پر ایورا بدلہ مل جائے گا۔

جو کوئی داس دنیا بس) جلدی عاصل ہونیوا ہے فائدول كاخواش مند بواسے ہم يہيں دے دیتے ہیں جو کھ مجی جے دینا جا ہی بھراس مرمنسوم بي جنهم لكه ديتي بي جعدوه نايد كاملامت زده اوررحت سطحروم بهوكر اور جواخرت كاخواش مند بوادراس كي بيسى كرم عبيى كاس كے يق مى كرنى چاسى اور بوده وونون توايس بنخص كسى مشكور بوكى ان كو اوران کو مجھی دونوں فریقوں کو مرد نبایس)سامان زنسیت دبے جارہے ہیں بیترے رب کاعطبہ سے اور يتر ارب كى عطاكوكن روكن والانهب سے۔ آخرت کی کامیابی قواسی کومل سکتی ہے جواس کے لیے کوشاں ہوا دراس کے لیے راسنہ حقیقی ایمان

مَـنُ كَانَ يُرِيثِ ثُ الْعَاجِلَـةَ عَجِّلْنَاكَ فِيْهَا مِنَ نَشْنَاءُ لِلنَّ رَبِّ لَا ثُمَّ مَعَلَنَاكَ الْ جَهَنَّمَ يَمْلُهُا مَنْ مُسُوِّمًا مَّـُ لُ حُوْرًا وَمَـنُ اَرَادالُاخِرَةَ وسعى كما سغيها وهُومُومُومِنُ خَاُولِئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مُشْكُونًا كُلَّانَّهِ لَهُ هُؤُلَّاءِ وَهُؤُلَاء مِنْ عَطَاءً وَتِبْكَ وَمِنَا كَأَنَ عَطَاءُ وَبِّكَ مَحْظُوْمِ ٱ ربنی اسرائیل ۱۸-۲۰)

بى كابے اور كيراس كى جزاكا بى كيا تھكانا:

ہم نے عض کیا: یارسول النٹر اہم تو آپ سے ببیت کر چکے ہیں اب کس بات ہر ببیت کریں۔ آپ نے فرمایا: اس ہر کہ النٹر تعالیٰ کی عبادت کرد کے ادراس کے ساتھ کسی کو سٹر کیا۔ نہیں کرد کے ادر با بنجوں نمازیں ادا کرد کے ادراطاعت کرد کے اور آپ نے چیکے سے ابک بات کہی : لوگوں سے کچے نہیں مانگو گے " بات کہی : لوگوں سے کچے نہیں مانگو گے "

ابن ابی ملیکہ بیان کرنے ہیں کہ حضرت ابو بحر<sup>من</sup>ا ونٹتی بیرسوار کہیں جارہے نفے کہ ہانف سے کوڑا گرگیا آپ نے اونٹنی ٹھائی اور خود اسے اٹھا یا۔

الوكون نے عرض كبا: آپ نے ہم سے كبول ذكب ديا كہم اٹھا كروے دينے۔

فرایا: میرے مجبوب صلے السط المبدولیم نے جھے کم دے رکھ اے کہ لوگوں سے کوئی چیز نہ انگوں۔ رسلم) المبدولی جیز نہ انگوں۔ رسلم)

اس بین نفس کو بینبازی کی عادت و النے اور لوگوں سے کچھ نہ طلب کرنے کا جذبہ کا فرانا اللہ مون جب و خیا اس سے کما تاہے کہ آخرت کے بیداس سے مدد ہے اورا پنے رب کی خوشنودی حاصل کرے تو وہ اس دنیا کے بیدا ہے دین یامردائی و تشرافت کو فربان ہیں کرسکا اگر دنیا حلال طریقہ سے ملنی ہے تو ہے کا ورزمتر دکر دے گا اور بید داہ بھی نہیں کرے گا اور اگر مل جائے گئت بھی اسے الٹرنیا کی سے فافل کرنے کا موقعہ نہیں دے گا کیو بچے وہ دنیا کو مفعود کے بچائے مرف ذریعہ سمجھے گا۔

جب السُّرنعالیُ کی باد اور اس کے حفوق نگاہوں سے اوجول ہوجائے ہیں نوانسان بن حیوانی جذبات غالب آنے لگتے ہیں۔ایک احتفار نادی کشمکش نفروع ہوجاتی ہے اور مجنونا مذ نگ ودوسے خودابی اور دوسروں کی زندگی اجیرن ہوجانی ہے۔

فادرُ طلق نے جس کے بیے جَنارز ف مفرر کر دیا ہے نہاں سے زیادہ مل سکتاہے نہ کم ۔ اس بیے جائز طریقوں سے پوری جدّ وجہد کے ساتھ ابنی قیمت بر قانع رہنا چاہیے۔ نا جائز طریقے اختیار کر کے اپنے آپ کو دنیا وا خرت کی بربادی ہیں نہیں ڈالنا چاہیے۔

مَنْ كَانَ يُرِينِكُ الْحَيْلُوةَ الدَّنْفَيَا جُولُوك بن اس دنيا كى زندگى اوراس كن و خنائو

اٹھالیا، اب جو تکرتم زین میں کسی من کے بغیر کرتے رہے اور جونا فرما نیاں تم نے کس ان کی بادائش میں آج تم کو ذکت کا عذاب دیا جائے گا۔

عَنَابَالُهُونِ بِمَاكُنُتُمُ تَسْتَكُبُرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْدَحَقِّ وَبِمَاكُنُتُمُ تَفْسُقُونَ . (الاحقان ٢٠)

اسلام آخرت کونظرانداز کرکے دنیابی میں مگن ہوجانے کی مذمت کرناہے۔

بلاشباہلِ ایمان کو ونیامیں پاک جیزوں سے سطف اندوز ہونے کا بوراحیٰ ہے۔ پیشنگہ ونکے سکاذا اُحِل کَھیم مصر مصر کے ایک پوچسے ہیں کدان کے بیے کیا حلال کیا

لاگ پوچیتے ہیں کہ ان کے بیے کیا حلال کیا گیا ہے کہونمہا سے بیے سادی پاک چیزیں حلال کودی

آجِلاً كَكُمُ التَّلِيِّبَاتُ-دالمائده-۴)

گئی ہیں۔

گرفت اس بان برہے کہ اس زندگی ہیں السُّر نعالی کے حق کو مذہبہ چانا جائے۔ ایمان عفت و فناعت اور اعتدال و توازن کی ہوایت دتیا ہے دنیا سے محروم نہیں کرتا۔

انسان اورخواہ شائین نفس کے درمیان کھنگٹن ہوتی ہی ہے لیکن مون بے رکگام خواہ شات کو تالہ ہیں رکھنے کی عدو جہد کرزار ہتا ہے یہان کا کہ یہی اس کی عادت بن جاتی ہے وہ دنیا کی چیزوں براسی طرح توجہد کرزار ہتا ہے یہان کا کہ یہی اس کی عادت بن جاتی ہے وہ دنیا کی چیزوں براسی طرح توجہد کرزار ہتا جیسے کوئی طالب علم امتحان دینے جار ہا ہو توسٹرک پر ادھراک ھرمؤئی ہیں ہوا ہے حضرت عبداللہ اللہ عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر اللہ صلے اللہ صلے اللہ طلبہ وہلم کے بیاس حاصر ہوئے تو آب چائی پر استراحت فرمار ہے تھے اور چائی کے نشا نات آب کے ہم بارک پر ظاہر ہود ہے نظے ماتھوں نے عض کہا۔ یارسول اللہ کاش آب اس سے بہتر بستر لے لیتے، آب بے نظاہر ہود ہے نیا سے کہتر بستر لے لیتے، آب نے نظاہر ہود ہے نیا سے کہا ہو کہ اسمول اللہ کاش آب اس سے بہتر بستر لے لیتے، آب نے نظاہر ایک کھوڑی کی درخوت کے سایہ ہیں وہ لے لے اور تھراسے چیوڑ کر عیال جائے۔ سواری سے انز کر ایک گھوڑی کسی درخوت کے سایہ ہیں وہ لے لے اور تھراسے چیوڑ کر عیال جائے۔

وَمَنْ كَانَ يُرِيْدِنَ مَوْتَ الْخُرَةِ نَزِدْكَ عُولَ آخرت كُفِيق عِابِتابِ اس كَفِيق وَبِم فِي حَوْسَةِ ٤٠ (الشورى ٢٠) برطاتے بين.

حصرت الديم ريرة سعدوايت بي كدرسول السر صل السرعليد وللم في فرمايا:

التُرْتُعاَلَىٰ دفر شُنتوں سے ، فرما تاہے : جب بیرا بندہ کوئی برائی کرنے کا ادادہ کرے تواسے مت تھو بیمان تک کہ وہ برائ کر بیچے۔

اورجب كرم تدايك برائي تكفو

اگروه دارا ده کے بعد) وہ برائی میرے بیے بھیوڑنے نو ایک بیکی تھے لو اوراگرمیرا بندہ کوئی سجلائی کرنے کا ادادہ کرے توایک نیکی تھے لو

اوراگروہ وہ کھلائی کرفے تورس نیکوں سے کے کریان سونیکیان نگ تکھ دو۔ رہخاری

مشرق سے سے کرمغرب نک آجکل ہرطرف معبار زندگی بڑھانے کے بیم شورنعرب نائی دیتے ہیں۔ بلاشیم عبار زندگی بڑھانا ایک انسانی مغصد ہے کیونکہ غربت بہت تحکیبے دہ مرض ہے اورکوئی بھی صاحب ضمیر وکردانشخص لوگوں کی غربت لیندنہیں کرے گا۔ ہم اس راہ بیں جدّ وجہد کریانہ والوں کی جمایت کرنے ہیں ۔

لیکن بیسوال فرود کریں گے کہ غربت سے نجات اوز نگدستی دمشقت سے اوبر اعظفے کے بعد پھر کیپا ؟

کیان مصلحین کامفصدا نناہی ہے کہ لوگ بہنزین غذائیں کھانے کیں گانوں سے بطف اندوز ہونے لگیں اورعین واَرام کی جدید نزین جیزیں حاصل کرلیں اور آخرت کے بیے ان کی نیاری صفر یا نافابلِ ذکررہے کیونکے وہ ایمان کی دولت سے ہی غافل ومحروم ہوں ؟

ظاہر ہے یہ انجام تو قابلِ قبول نہیں مذدین اسے گوارا کرسکتاہے۔

مجفریه کافراک کےسامنے لاکھڑے کیے جائی کے اوان سے کہا جائے گاہ نم اپنے حصے کی نعیش اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا تطف تم نے

وَيُوْمُ يُعْرَضُ النَّاذِيْنُ كَفَرُ وُاعَلَى النَّادِ اَذْهَبْتُمُ طَيِّبَاتِكُمْ فِي ْحَيَاتِكُمُ السَّكَنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمُ مِبْهَا فَالْيَوْمُ تُتُجْزَوْنَ

سے حصے ابک دوسرے بر بلے پڑد ہے تھے انھوں نے (لوٹ کم)عرض کیا :آپ کی عزت کی فسم جو میاس کے بارے بیں س کے گاوہ اس بین نہ داخل ہونے کی اوری کو شش کرے گا۔ نن السِّرننالي نه حكم ديا اورجهنم كولبنديده ومرغوب جيزون سے دُھانك دبا گيا مجر جبر للّ سے فرمايا اب جاكرد كليو الخصول نے جاكر ديكھا تو وہ مغوب جيزوں سے دُھانكى جا بيكى كئى ۔ اسفول فَ وش كروض كيا .آب كى عزت كقهم اب اس سے كوئى نه ني يائے كا " ونزندى) یہ اسٹر تعالی کی حکمت ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے ایسے ماحول بین زندگی گزاد نے کا بندوبت فرمایا ہے جس بیں جدوجهد لازی ہواور دہ بونے کے بعدی فصل کا سے بونکہ اسى جدوجبد سے وہ درجَه كمالات مائے منج سكتا ہے اوراس سے انسان كى عظمت وبستى ، خوش بختی و بربختی اورخوشی وغم کے نتائج بھلتے ہیں۔

اگریابے انیان بچاں ہونے تو زندگی بے رنگ ہوتی

ایک بزرگ کافول ہے که روزم وی زندگی ایک گلاس کی طرح ہے جس بس آدھا یانی بھرا ہواورآدهاخالی اسے ماپورا بھرا کہا جا سکتا ہے نہ پوراخالی اسی طرح انسان کی زندگی نہائکل بھر در ہوتی ہے نے کیسر فالی۔ ہران ان کے حصیب کچھ خوش بختی اور کچھ بدختی ہوتی ہے ان ان اكر كلاس كے بھر يہوئے حقير بركاه داليا بي تو خوش بنى محول كرنا ہے اور خالى حقير ير بنگاه ڈالٹاہے نوبدنجتی۔

زندگی کی شقتوں برصبر کونے ، فراتھن کی ادائی کی مشقت اٹھانے اور خواہشات نفس سے بچنے کی عادت والنے کے بیع م اور طاقتور ارادہ کی صرورت ہوتی ہے مصاب بردنے دھونے سے کچھ ماصل نہیں ہونا انسان کو پرری حصلہ مندی سے ان کا ساسا کرنا چاہیے

آخر ہراند هري دات كى صبح صرور بوتى ہے-

كوياصبراكي قلبي ونفياني رياض بحس من خوشكوارتنائج بطييب يجرمون توجاننا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فدرت و مثیت کے بنیر کھیے نہیں ہوسکیا ہے۔ اس بید داشترت والات يں اپنے برورد کار سے اور نیادہ رجوع کرتاہے۔ اوراس سے دُعاتیں جی کرتاہے اورانی رضا ونىلىم كى طام كرتا ہے۔ مرمصة ب براناً لالله وَ إِنَّا اِلَدْ يَ وَاحْدُون كَمِنْ كَابِيم مطاب ہے

## مبروث

كياكونى شخص صبرسه بينباز بوسخناسيه

بہ نوانسان کے معنوی وجود کے لیے و بسے ہی لازی ہے جیسے مادی وجود کے لیے پانی باہوا۔
انسان جب سے ہوئن سنجالنا ہے اسے بہت ی لیند یدہ چیزوں کو چیورٹرنا اور بہت سی
نالیندیدہ چیزوں کو کرنا ہو ناہے بیپ کے کھیل کود کے مرحلے کو چیورٹر کو تعلیم و نتر ببیت حاصل کونے
اور کیجرزندگ کے سنجیدہ مسائل کا سامنا کونے کے مرحلی بن قدم فیدم برصبر کی ضرورت پرٹن ہے۔
دانشمندوہی ہے جو مشکلات سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ بیدا کرے اور پورے شعور اور
یامردی کے ساتھ اپن منز لی مفصود کی طون فقیم برٹر صائے نہ داہ کی دشوار بوں سے کھرائے۔ نہ
گراہ کئن دل فریدیوں میں مین کر دہ جائے۔

حضرت الوہر بررہ سے دوابت ہے، کرسول السّر صلے السّر علیہ دلم نے فرمایا ؛

دجب السّر تعالی نے جنّت و جہتم کی تخلیق کی توجیر بل گوجنت کی طرف بھیجاا ور فرما یا کہ جنّت کو دبھو اوراس ہیں اہلِ جنّت کے بیے و کھونیار کیا گیا ہے اس پرنظر ڈالو جبر بل بّجب دبھو کہ کہ کہ اور جبر بل بّجب میں من کے کا دہ اس ہیں داخل دبھو کہ کو نے نوع کی کو سُنٹ کرے گا۔ نب السّر تعالی نے مجم دبا اور جبّت کو نالبندیدہ اور بُرمشقت چیزوں سے ڈھانک دبیا گیا۔ بھرالسّر نعالی نے جبر بل سے شوالی اب جاکر دبھو اور جبر بل کے اب اس بالیدیدہ چیزوں سے ڈھانک جا جی تفی ۔ تب الحقوں نے عرض کیا کہ جھے اندلیشہ ہے کہ اب اس بن کوئی داخل ہونے کی کو سُنٹ بہیں کرئے گا۔ بھرالسّر نعالی نے محم دبا کہ اب جاکر جہم کو دبھو اور اس بیں اہل جہم کے لیے جو کھونیا کہا گیا ہے اس برنظر ڈالو۔ جبر بل انے جاکر دبھوا تو جہم اور اس بیں اہل جہم کے لیے جو کھونیا کہا گیا ہے اس برنظر ڈالو۔ جبر بل انے جاکر دبھوا تو جہم اور اس بیں اہل جہم کے لیے جو کھونیا کہا گیا ہے اس برنظر ڈالو۔ جبر بل انے جاکر دبھوا تو جہم اور اس بیں اہل جہم کے لیے جو کھونیا کہا گیا ہے اس برنظر ڈالو۔ جبر بل انے جاکر دبھوا تو جہم کے ایے جو کھونیا کہا گیا ہے اس برنظر ڈالو۔ جبر بل انے جاکر دبھوا تو جہم کے ایک جو کھونیا کہا گیا ہے اس برنظر ڈالو۔ جبر بل ان جاکر دبھوا تو جہم کے ایے جو کھونیا کہا گیا ہے اس برنظر ڈالو۔ جبر بل انے جاکر دبھوا تو جہم کے ایک دبھوا تو جہم کو سال دبھوں کے دبھوں کے اس برنظر ڈالو۔ جبر بل انے جاکر دبھوا تو جہم کے ایک جو کھونیا کہا گیا ہے اس برنظر ڈالو۔ جبر بل ان خواکہ دبھوا تو جہم کے لیے جو کھونیا کہا گیا ہے اس برنظر ڈالو۔ جبر بل ان نے جو کھونیا کہ دبھوں کے دبھوں کے دبھوں کو کھونیا کو کو کھونیا کیا گیا ہے اس برنظر ڈالو۔ جبر بل ان نے داخل کو کھونیا کو کھونیا کر کے دبھوں کے دبھوں کیا گیا گیا ہے دبھوں کیا گیا گیا ہے دبھوں کے دبھوں کی کو کھونیا کو کھونیا کر کھونیا کی کو کھونیا کو کھونیا کر کھونیا کی کھونیا کے دبھوں کی کو کھونیا کیا کہ کو کھونیا کر کھونیا کی کھونیا کو کھونیا کو کھونیا کر کھونیا کی کھونیا کو کھونیا کی کھونیا کو کھونیا کے کھونیا کیا کھونیا کو کھونیا کی کھونیا کی کھونیا کھونیا کی کھونیا کی کھونیا کے کھونیا کی کھونیا کے کھونیا کے کھونیا کو کھونیا کو کھونیا کو کھونیا کو کھونیا کھونیا کیا کو کھونیا

ان کی بیوبی اور اولادوں بیں سے جوس الح ہیں وہ بھی ان کے سانف وہاں جائیں گے ملائک ہرطرف سے ان کے انتقبال کے بیتے ائیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے تم نے بطرح دنیا ہیں صبر سے کام لیا ہے۔

وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ ابَائِهِمْ وَاذُوَا هِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ مِيلٌ خُلُونُ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُرُنِهُمْ - (الرعل ٢٢-٢٢).

ورحقیقت صبربفینام اعال کاایک اہم عضر ہے۔ اگر حوام شہوت بیری سے صبر کیا جائے تو اس کونام عفت اور اس کی صدید کاری وزناہے۔ اگر بیٹ کی شہوت اور نامناسب انداز سے کھانے سے صبر کیا جائے نو اس کانام شرافت نفس اور آسودگی ہے اور اس کی ضد کمینگی اور کھٹیا ہی ہے۔ اگر اس بات کے اظہار سے صبر کیا جائے جس کا ظاہر کرنا مناسب نہیں تو اس کانام رازدادی

ہے اور اس کی ضدافتاتے را زہے۔

اگر زندگی کی غیر صروری چیزوں سے صبر کیا جائے تواس کا نام رنبدو قناعت ہے اور اس کی ضدحرص ہے۔ اگر عضہ محرکیا خاص کی ضدحرص ہے۔ اگر عضہ محرکیا خاص کی خدم کیا جائے تواس کا نام و فارو تبات ہے اور اس کی صدر اس کی ضد محد بازی ہے۔ اگر فرار سے صبر کیا جائے تواسے تجاعت کہیں گے اور اسس کی صدر بردی ہے۔ اگر فرار سے صبر کیا جائے تواسے تجاعت کہیں گے اور اسس کی صدر بردی ہے۔

اگرانتها مسصرکیا جائے تواسے درگزرگہیں کے اوراس کی ضدانتا م ہے اکر جزری سے صبر کیا جائے تواسے درگزرگہیں کے اوراس کی ضدخل ہے۔ اگر مفوص وقت بیں کھلنے بینے سے صبر کیا جائے تواسے دونرہ کہیں گے۔ صبر کیا جائے تواسے دانتم مدی کہیں گے۔ اگر دوماندگی و کا بلی سے صبر کیا جائے تواسے دانتم مدی کہیں گے۔ اگر دومروں کا بوجھ خو دا تھا یا جائے تواسے مدانجی کہیں گے۔ اگر دو فریقوں کے درمیان طلم سے صبر کیا جائے تواسے عدل کہیں گے۔

كوياصبران سارى چيزوں كے بيےجام نفط بادر اخلاق وكر دار وعبادات سب ميں

شامل ہے۔

. صبرکا یه برا عامبایه تصور بوکاکه اسع عض معیبت تک محدود عجها جائے صبر تو مسلمان بر اوراس سے دہ رحمتِ اللی کاستی ہوناہے، نه وہ کشادگی میں اپنے برور دکارسے تعلق کمزور کرتا ہے۔ نائکری میں ، مصحت میں نہ مرض میں صبر کا محور میں ہے۔

حضرت الشي عليه وابن مع كرسول الته صلى التر عليه و الم فرمايا:

« دنبابیس دنبه کامطلب مه طلال کوترام مجفلہے نه مال کوضائع کرنا ملکه دُنه بہے کہ جوکھ نمہانے ابتھ بسی ہواس پر نمنہارا بھروسہ اس سے زیادہ نہ ہو بھی اسٹر نغالی کے پاس ہے " دنزیزی

السُّرنال كي بي صبرايمان كاروح بي اور آذ ما تش پرصبر كابر ااجرب -إِنَّهَا يُوْفَى الصَّابِ رُونَ اَجْرُهُ مُ بِغَيْرِ مَبر كَرِفَ والول كو توان كا اجرب حماب حِسَابٍ ﴿ وَالزَمِسِ ٢٠ - ٣٩) ويا جائے گا۔

اسمفهوم كى بهن سى روانني بيرا الترنيال فرأ المد :

ان کا حال پر موتا ہے کہ اپنے دب کی رصف کے بیصر سے کام لیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ہمانے دیے ہوئے درق ہیں سے علانیہ اور ہمانے دیے کرنے ہیں اور برائ کو کھلائی سے دفع کرنے ہیں آخرے کا گھراٹھیں لوگوں کے لیے ہوئی ایسی بیاغ جوان کی اہدی فیام کاہ ہونگے وہ وہ وہ کی ادران کے آبار اجواد وہ وہ وہ کی ان میں داخل ہونگے اوران کے آبار اجواد

وَاتَّذِ يُنَ صَبَرُوْا ابْتِخَاءَ وَحَبُهِ رَبِّهِمُ وَاقَامُوْاالصَّاوَةَ وَكَنْفُقُوا مِمَّارَزُقُنناهُمُ مِرَّاقَعُلُوا مِمَّارَزُقُنناهُمُ سِرَّاقَعُلُونَوَ مَا لَا بِنَيَّةً قَيْدُورُونُ سِرَّاقَ عَلَا بِنِيَّةً قَيْدُورُونُ بالْحَسَنَةِ السَّيِّعَةُ أُولللِكَ بالْحَسَنَةِ السَّيِّعَةُ أُولللِكَ بالْحَسَنَةِ السَّيِّعَةُ الْوللِكِ اس خداد کر کیا اور کسی کو ابنا سر ریست بن الول اس خدا کو چیور گرچ زین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دین میں ایتا ہے کہو جھے تو روزی دبنا ہے اور دوزی نہیں لیتا ہے کہو جھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کر سب سے پہلے ہیں اس کے آگے ہم تنایم خم کروں داور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے تو تو برحال مشرکوں ہیں شامل نہو۔ تو کرے تو تو برحال مشرکوں ہیں شامل نہو۔

قُتُلُ اَغَيُنُ اللهِ اَتَّخِفَ فَلِيَّا فَ الطِرِالسَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ وَهُ وَ يُطْعِمُ وَكُ يُطُعَمُ فَتَلُ الْإِنْ اُمِنُ مَثَ اَنْ الْكُوْنَ اقَلَ مَنْ اسَلَمَ وَلاَ مَكُونَ نَقَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -دالانعام - ۱۲)

جب آپ الحمد لنٹر کہنے ہیں آؤ آپ اپنے پر ور دگار کے احانا کن کا فلب کی گہرائیوں سے شکراد اکرتے ہیں کہ ہر بھلائی اس سے ملتی ہے اور وہی شکر کے لائن ہے اور خو دالٹیر تعالی نے بندوں کوشکر اداکر نے کا حکم دیا ہے کیونکوشکر نہ اداکرنا ایک بخل اور بُرائی ہے

آپ دنیابین کسی پراحان کری اور ده نگاه بھیر نے نو آپ کے جذبات کیا ہوں کے جادر پرودگار کے احمانات سے نورو ال رو ال جکوا ہواہے اس کی ناشکری کتنا بڑا جرم ہوگی بھراحمال مندی اور شکر ہی سے تومز پذیمتوں کا استحقاق بیدا ہوتا ہے۔

سلویان کی حرکت سے پہلے دل کے احماس وشعور کا نام ہے انفاظ تو اس احماس کی ترجانی کے بیان ۔ سے پیے ہیں ۔

ہم رسول السر صلے السر علیہ وہم کی زندگی بیر نظر دالیں تو ہر قدم بیر السر تعالی کے سکر کے مظاہر ملیں سکے سونے، جاگتے ، کھانا کھانے کے بعد علیہ نیا کیڑا بہنے کے بعد ، سفرسے لوٹنے کے بعد عرف فل میر موفع برآ ہے السر تعالیٰ کاشکراداکرنے تھے۔ ہر موفع برآ ہے السر تعالیٰ کاشکراداکرنے تھے۔

معنی بی بی اس فدر نازیر سے کر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وکم رات بی اس فدر نازیر سے معنے کدفتم مبارک بردم آجا نا نظا آپ سے طن کیا گیا کہ یارسول اللہ آپ ایا کرنے ہیں جب کہ اللہ نغال کی طرف سے آپ کے بید بباثارت آجی ہے کہ اس نے آپ کے ننام انگلے پھلے گئا ہ

ہر تھلائی یابرائی اور نفع یا نفصان کی صورت ہیں داجب ہے یعنی ہر حال ہیں اپنے نفس کی لگام کو اپنے قابوسے باہر نہ ہونے دینا۔

وَلَيْنُ اَذَ قَتَ الْإِنْسَانَ مِنَّا وَحُجَةً نَّهُمَّ مَنْ الْإِنْسَانَ مِنَّا وَحُجَةً نَّهُمَّ مَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمَثَلِّاءَ مَسَّتُ لَهُ مَنْ مَا ءَ بَعْلَى ضَرَّاءَ مَسَّتُ لَهُ مَنْ مَا ءَ بَعْلَى ضَرَّاءَ مَسَّتُ لَهُ مَنْ مَا عَبْدَ السَّيَّاتُ مَنْ مَا السَّيْلِ السَّيَّاتُ السَّلِ حُتِ السَّيِّ لِي مَنْ السَّيَّاتُ السَّلِ حُتِ الْوَلِيْلِ فَي السَّيَّاتُ السَّلِ حُتِ الْوَلِيْلِ فَي السَّيْلِ وَالْمَا وَعَمِلُوا السَّلِ حُتِ الْوَلِيْلِ فَي السَّلِ السَّلِ السَّلِي السَّلِي السَّلِ الْمَالِقُ اللَّهُ السَّلِ الْمَالِقُ اللَّهُ السَّلِ السَّلِ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ السَّلِ السَّلِ السَّلِ الْمَالِقُ السَّلِ السَّلَ السَّلِ السَّلِي السَّلِ السَّلِ السَّلِ السَّلِ السَّلِ السَّلُ السَّلِ السَّلِ السَّلِي السَّلِ السَّلِ السَّلِي السَّلِ السَّلِ السَّلِي السَّلِ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَلْمِ السَّلِي السَّلِي السَّلِ السَّلِي السَّلَي السَّلِي السَّلَي السَلَّلِي السَّلِي السَّلَي السَّلِي السَّلِي السَّلَي السَّلَي السَّلَ السَّلَي السَلَّلِي السَلَّي السَّلَ السَلَّ الْمَالِي السَّلَي السَلْمِ السَلِي السَلِي السَّلَي السَّلِي السَلْمِ السَلِي السَلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَلْمِ السَلِي السَلِي السَّلَي السَلِي السَلِي السَلِي السَلْمِي السَلِي السَلِي السَلِي السَلِي السَلْمِ السَلِي السَلِي السَلِي ا

اور کھی ہم انسان کو اپنی رحمن سے نواز نے کے بعد کھراس سے محروم کردیتے ہیں تو وہ ما یس ہوتا ہے اور ناسٹ کری کرنے لگٹ ہے اور اگر مصیبت کے بعد جواس بر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چھانے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سادے دلڈر پار ہو گئے بھر وہ کھولا نہیں سمانیا اور اکر نے نیک ہے اس عجب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ ہو صبر کرنے والے باک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ ہو صبر کرنے والے اور نیک کار بیں اور وی ہیں جن کے لیے درگذر تھی ہے اور نرط در صحی ہے۔

صیرکایدمطلب نہیں کرانیان ملسل الام کا شکار ہے اوراس سے ہمدردی کی خرورت نہ ہو۔ انسانی زندگی اس سے زیادہ بلند ہے۔ انسان اس طرح نہیں رہنے جیسے کسی ظالم وقیق حکمرال کے زبر سابراس کی رعایار ہتی ہے۔ ہ س

دنیا بیں انسان کے بیے گو دسے گورتک دن ران کنتی نعمتیں ملتی رہنی ہیں۔ اگر اِن ذیتے داریوں پر نگاہ ڈالی جائے جوصبر کی طالب ہوتی ہیں تو واضح ہوجائے گا کہ آزمائش سے کہبن زیادہ انسان نعمن سے بہرہ مندہے۔

جن جیزوں پر پابندی ہے جوذ سے دادباں عائد ہیں اور جو کلیفیں عارضی طور پر پیش آتی ہیں وہ ان نی کمال کے زینے ہیں۔ بروردکار عالم انسان کوطرح طرح سے نواز ناہے ان یں سے بھی محس نوازش کو جھٹلا یا جا سخت ہے اور کیسے محس صاحب ضمیر انسان کا دل شکر سے جذبات سے بھر نہیں جانا۔ خوب ننومند كبالس التركى فندت كركر شمول الْخَاتِي بَسُطَةٌ ضَاذْكُرُوا ٱلْكَالِسُهِ كويادركھواميدے كفلاحيا وكيد كَكُلُمْ تُفْلِحُونَ (الاعراف- ٩٩) اور تنود سے کہاگیا:

> وَاذْكُرُوْا إِذْ كِكُلُمُ ثُمَلَفًا أَءَ مِنْ بِعُلِ عَادِ قَ بَنَّ ٱكُهُ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِهُ ثُنُ وْنَ مِنْ سُهُ وَلِ هَاتُكُورٌ الْأَتُنُوتُ وَتَ السُجِبَالَ بُينُ فِسَّا ضَا أَكُرُوْ آلَاءَ السَّهِ وَ لَا تَعُتُوا فِي الْاَدُضِ مُفْسِدِ سِينَ -رالاعراب ١٨٠)

> > وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِي السَّكُور

بادكرو وه وفنت جب السرن فوم عادك بعدتهين اس كاجانتين بنايا اورتهبين زين بي يمنزلت يخنى كرآج تماس كيبموادميدانون بس عالیتان محل بنوانه بعوادراس کے بہاروں كومكانات كشكل بي تراشية بوبي اسى كى قدرت کے کرشموں سے غافل نہوجاکہ اور

> ليكناس كياوجود نعت واحان كااعران كرفيواك كتف كم مو في بب میرے بندوں بس کم ہی شکر گزار ہیں۔

زمين مي ناد برياز كرور

رسيا -١٣)

جبكرسول السر صل السطيد وللم فراتيمي كدالسرنعالى جب كمى بندے كوشكركى توفيق دنباے تو مجمر رنمت میں)اضافہ سے محروم نہیں کرتا کیون کو الله تعالی فرما ناہے کہ: اگرشنر گزار بنو کے تو میں تم کو اور زیادہ نواز و کا۔ لَئِنْ شُكُرْيَتُمُ لَازِيْدَ نَكُمُ - دابراهيم ٤) ملم كى ايك روابيت بي ب كررسول السّر صلى السّرعلبه وسلم فرفراً يا كه السّرتعالي ايخ بندے سے انتے ہی پر راضی ہوجا ناہے کہ وہ کھانا کھلتے تواس پر السّرتعالیٰ کاشکر اداکر ہے۔ اسى بيديهل وك شكركو وافظ البين تعمون كى حفاظت كرنے والاكما كرنے تھے۔ حصرت عرب العربيز كا قول مع كدالله نعال كاشكراد اكرك اس كالمعتول كويا بندكراو حضرت حن بصري كماكمة في تحفيك ال نعمول كاذكر كمزن سے كياكر و يكونك ال كاذكركونا

اورا پنے رب کی نعت کا اظہار کرد۔

وَامَّابِنِعُمَةِ رُبِّكِ نَحَدِّثُ وَالضَّى السَّفَى ١١١)

معان کردید؟ آب نفرمایا : کیایی شرکر گزاد بنده مز بنون؟ (بخادی) اور سی شکر کا جذبه آب سے آب کے صحابی میں بنتقل ہوگیا تھا۔

آسمان سے بھگائے جانے کے بعد البیس کی جدو جد کیا تنی ؟

ال ى جدوجهد يهى عنى كدوه اولادِ أدم كواكار اور السرية الى كى عطاكرده بغنون كو بهول جانے كے بيد بهكا كے اورا تعنوں كو بهول جانے بيد بهكا ئے اورا تعنوں اسے بيد بهكا ئے اورا تعنوں اسے فطف اندوز تو بول بيكن اس كاشكر نه اواكري اور السرن الى عظمت كى نشا نبوں كو د يجھتے ہوئے ہمى اس كا فعظم مركريں ۔

چوانوں کا حال بہ ہوناہے کہ انفیں چارہ مل جا ناہے نو کھالیتے ہیں اور نہیں ملنا تو بھوک کی تحلیف محسوس کرنے ہیں اس کے علاوہ انفیس کوئی پرواہ نہیں ہوتی نہ وہ نعیت پیرشکرادا کرنا جاننے ہیں نہ صبیت پرصبر۔

شیطان چاہناہے کدانیان بھی اسی طرح زندگی گزاریں۔ ذکر وشکرے دور دوررہیں۔

بین بھی اب تبری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھان ہیں کار ہول کا آگے اور تیجیے دائیں اور بائیں ہرطون سے ان کو گھیروں کا اور نو ان جی سے اکٹر کوشکر گزار رزیائے گا۔

اَلْنُعُكَنَّ كَنَّهُمُ مُ صِلَطِكَ الْسُتَقِيمُ تُمَّ لَا تِيَنَّهُمُ مِن بَيْنَ ايْدِيهِمُ وَمِنْ مَلْفِهِمُ وَعَنَ ايْمَانِهِمُ مَنْ شَمَّ لِلْهِمُ وَكَنَّ ايْمَانِهِمُ مَنْ شَمَّ لِلْهِمُ وَلَا تَجِدُ الْكُثْرُهُمُ شَمْ لِكِرِينَ مَا لِلْعِلِ الاعرابِ ١١-١١)

کیریدانکار اگراجتماعی شکل اختبار کرداور قوم کی قوم اس میں مبتلا ہوجائے کد کویاسب نے اسٹر نعالی کی نعتوں کے انکار برسازباز کرلی ہے نوانجام ظاہر ہے۔ عاد و تفود آخر کس بیے ہلاک کے سکتے۔

عادسے کہا گیا:

وَاذْکُرُوُا اِذْ کَبَعُلِکُ مُ خُلَفًا ءَصِنَ کَبِحُسِ قَدُمِ سُوْحٍ وَزُادًکُمُ فِی

مھول نہ جاو کر تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جالنشین بنا دیا اور تنہیں

## خوف ورسا

الله تنالی کا خون اس کی صیح معرفت کے سرحننی مسے سکتا ہے کیونکہ ایسی صورت ہیں ان کو اللہ نغالی کی فدرت ہے۔ اسٹر نغالی کی فدرت ہے یا یاں اور عنظمت وجلال کا احساس ہوتا ہے۔

ان سے کہوکداگر فدائس جابن مریم کوادراس کی ماں اور خمام زیبن والوں کو ہلاک کردیا چاہے وکس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے بازر کھ سے اسٹر قوز بین اور آسمانوں اور ان اور ان چیزوں کا مالک ہے جوز بین اور آسمانوں کے جیزوں کا مالک ہے جوز بین اور آسمانوں کے درمیان یائی جاتی ہیں جو کچھ چا ہتا ہے بیدا کرتا بنا و ' آخر وہ کو نسائشکر تنہارے یاس ہے جو بنا و راس کی قدرت ہر چیز پر مادی ہے۔

بنا و ' آخر وہ کو نسائشکر تنہارے یاس ہے جو رحمٰن کے میمنکریں دھو کے ہیں براے جو تیا ہے۔

یا بھر بنا و کون ہے جو تہیں رزق دے تنا ہے بی اگر رحمٰن ابنارز ق روک ہے ؟ دراصل یہ لوگ سرکمتی اور حن سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں سرکمتی اور حن سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔

سرکمتی اور حن سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔

سرکمتی اور حن سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔

سرکمتی اور حن سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔

سرکمتی اور حن سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔

سرکمتی اور حن سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔

سرکمتی اور حن سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔

فَكُ فَكُ فَكُ فَكُ اللّهِ شَيْعًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يَتَهُ لِلْكَ الْمَسِيْحَ بُنَ مَنْ يَهُمُ وَالْمَّنَهُ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَ لِللّهِ مُلْكُ السَّمَ وَلِي وَالْدُرُضِ وَمَا بَنْيَنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءً وَاللّهُ عَلَى كُلِي شَعَى عَلَيْدُ والْمَانِده مِن اللّهُ عَلَى كُلِي شَعْمًا يَخُلُقُ مِنْ المَانِده مِن اللّهُ عَلَى كُلِي شَعْمًا عَدُيرُ

اَمَّنُ هَٰ اللَّانِ اللَّانِ الْكَالِمُ الْمَّنَ هُوَ جُنُكُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْلِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ ال

جي إن خون كانعلق جانكاري اورمعرفت

ا م متغین کا قول ہے کر شکر نصف ابہاں ہے۔ اور بقین پیرا ابہان۔ اسٹر تعالیٰ اپنے بندے پراپی نعمت کا انزد بھنا پیند کرتا ہے کیو بحریہ زبان حال سے شکر ہے۔

کچھوگا۔ بیے کندذہن ہونے ہیں کرائ پرآپ احمان پر احمان کرنے جا بیں بین ان پر کوئی انٹر نہیں ہونا جیسے تیمر پر بیانی ڈال دیا ہو۔

البیے لوگ سمجھنے ہیں کہ ذندگی ان کی خدرت کے لیے پیدا کی گئے ہے وجب جا ہیں ہاتھ بڑھ اکر جو چا ہیں لے لیں۔اگر آپ انھیں کوئی چیز د بنے سے انکار کر دیں قد چینے چلآنے لگیں گے۔ حصد مجے جو رہ جالہ منز بدین تا ہا ہے۔

جب وہ محرومی پر جلاتے ہیں تو پانے کی صورت ہیں ٹرکر گزار کیوں نہیں ہوتے ؟ بہت سے لوگوں کامعاملہ الله نعال کے ساتھ الیا ہی احتقام ہونا ہے۔

آخریم انسان نعبق کا احساس اورت کرکیوں نرکری جبکہ اللہ زنمالی کی میں بے شمار ہیں اور ایک کی سے بیے بھی انسان ان سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔ قصوروں براخیں بکر اسکتے ہیں رمگر وہبن آمور حقائق سے تفافل برنتے ہیں ہم ان کے دلوں برمبر رکا دیتے ہیں بھروہ کچھ نہیں سنتے ۔

عَلَىٰ اللَّهِ الْهِ مِنْ مُ الْكُلُّمُ لَا يَسْمَعُونَ -والاعراف ٩٤-١٠٠)

خوف احماس کی بیداری کانام بے اور السرتعالی برگیرے ایمان سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے مدین بیدا ہوتا ہے۔ اس سے مدین میں آتا ہے کوئن سات اوگوں کو السرتعالی فیامت کے دن سابیس دکھے گاان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جے کس صاحب حیثت اور خوبصورت عورت نے دعوت دی لیکن اس نے یہ کہ کرفنول شہیں کی کہ میں السرتعالی سے ڈرتا ہوں۔

اگرکوئی شخص محض بدنامی سے بچنے یا اپنے نفس پر کنرا ول کے بیکےی برائی سے بجباہے قو بے شاک پیشرافت کی بات ہوگی لیکن ایمان کے انٹر سے خوب خداکی وجہ سے برائی ترک کرنے کی بات ہی کچھ اور ہے کیو بحد موس کو جہاں بدنا ہی کا ڈرنہیں ہوگا وہاں بھی برائی سے دور رہے گا۔ حسُّل اِنِی اَخَاتُ اِنْ عَصَبْتُ وَیِیْ عَنَ بَ کہو اگریں اپنے رب کی نا فرما نی کروں تو جھے یُومٍ عَظِدْ ہِم ۔ (النہ م ۔ ۱۲) ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔

انیانی طرز علی کو پایمزہ بنانے اور اسے سیدھی داہ پردگانے کے تعلق سے خون خدائی تابٹر

کے بہت سے بمونے ہیں سنت رسول سے ملتے ہیں بنتلاً بنی اسرائیل کے ایک شخص کے واقعہ بن مثنا ہنی اسرائیل کے ایک بے کردار دولتمند

واقعہ بن مذا ہے کہ ایک عورت فلسی سے پہان کک مجبور ہوگئی کہ اپنے آپ کو ایک بے کردار دولتمند

کے سپر دکرنے کے بالے بین سوچنے دی لیکن جب برائی بالکل سامنے آگئی تو ابنی بے عظمی نے کہا کس لیے رو رہی ہو،
خون سے اس کا بدن کا نینے لگا اور وہ بے اختیار رو پڑی ۔ اس شخص نے کہا کس لیے رو رہی ہو،
عورت نے کہا اس بے کہ بین نے کھی ہے کام بہیں کیا۔ صرف مجبوری مجھے بہاں نک لائی ہے۔ اس
شخص نے کہا کہ جب نم خون خداکی وجہ سے ایساکر رہی ہوتویں راس برائی سے بچنے کا) زیادہ حقد الد
ہوں ۔ جا د جو کھیے ایک باخیر نفس عورت کس طرح ایک لیسٹے خص بن انقلاب بربا کرنے پر کام باب

كرمنٹ سے جبیر حیار کررہے یا جلتی ہوئی ریل گاڑی کے سامنے کھڑا ہوگیا ہے تویا تو وہ نا واقف ہوگا يانجر ما گل ـ

بجهے الله تنعالیٰ کی یقیکی معرفت حاصل ہوگی اس کے دل میں خوف ببدا ہونا لازمی ہے ادر تھیر اس کا انزاس کے اعمال اور طرز عمل پر بھی لاز ما ہو گا۔

إِنَّ النَّانِ يُنَ الْمَثُولُ وَ عَمِلُولًا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمُ خَيُرٌ الْبَرِيَّةِ جَزَآ وَكُمْ عَنْكَ دَيِّهِمْ لَهُ يَعْدَ وَمِ وَيَجْدَ إِنَّا مُعْدَدُ مِنْ مَعْدَدُ الْدَنْهَا رُخُلِ لِينَ فِيهَا أَبُدُ أَضِيَاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَتْهُ ذَٰلِكَ لِمِسْ خَشِي رَبُّهُ - (البينة - ٧ - ٨)

انسان کتی ہی غلط کاریوں ہیں اس یدیو تاہیے کہ وہ خون الہی سے محروم ہوتا ہے۔ أَنَّ أَمِكَ آهُ لُهُ الْقَصْرِينَ أَنَّ تَانِينَ مُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال وَّ هُمُ مُ نَابِّعُونَ أَوَ آمِسَ آهُــلُ الْقُسُرِى آنُ سِيَّا تِسَكِهُ مَ بَاسُنَاصُحَى قُهُمُ مَلِعُبُونَ أفَ أُمِنْ أَنْ أَمِنْ أَلَهُ مِنْ لَا بَ أَمَنُ مِكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَاوْمُ الْخيسرُونَ اَوْنَسُمُ بِيهُ ل لِكُ لَا مُنْ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعِنْ إِهْلِهَا أَنْ تُونَشِّ إِهِ أصَّبُنَاهُ مَ بِنُ نُوْبِهِمْ وَنَعْيَعُ

جولوگ ابمان بے آئے اور جفوں نے نیک عمل کیے وہ یفیناً بہترین خلائق ہیں ان کی جزا ان کے رب سے بال دائی فیام کی جنتیں ہیں جن کے پنچے نہر س بہدری ہوں گی دہ ان بن ہمبیشہ ہمیشہ رہیں گے السران سے رامنی ہوا ادروہ السرسے رافنی ہوئے یہ کھے ہے اس شخص کے يدين فرب كاخون كيابور

مچرکیاب بیوں کے اوگ اب اس سے بے ون ہو گئے ہیں کہ ہاری گرونت کھی اچانک ان بر رات کے وفت نہ آجائے گی جب کہ وہ ہوئے بڑے ہوں کے یا انبس اطمینان ہوگیا ہے کہ ہمارامصنبوط باتھ کبھی کیا یک ان پردن کے ذنت ىزىرد كاجب كدده كيىل ردىم بون ؟ كياب وك النيرى حال سے بے خوت بي ؟ حالانكار سر کی چال سے دہی قوم بے خوت ہوتی ہے جو تباہ ہونے والى بے اور كيان لوكوں كوجوسابن الل زين کے بعد زمین کے وادث ہوئے ہیں اس ام وافعی نے کھیبتی نہیں دیا کہ اگرہم چاہیں توان کے

تمنا پوری کی جاسکتے ہے؟

بیشر لوگ این دعادک بین اسی در حبّد کُرُر جلنے ہیں اور اگران کی دعا میں قبول ہوجا میں تو وہ

ہمیننہ بیچے ہی بنے رہیں کسی ذیے داری کا بوجھ اٹھا بیس ہی نہیں۔

بینک دسترننالی اس برقا درہے کہ وہ آپ کے دل کی ساری آرزو بین پوری کرنے۔ اگر وہ بین انگران استاری ضرور تمیں بوری کرنا ہے وہ کیا اسے اپنے دروان سے سے ناکام لوٹا ہے کا جوامیدیں ہے کروہاں مانگنے آئے؟

لبكن كجيم عقل وفهم سے كام لينا بھى صرورى ہے۔

حصرت رسية بن كوب كى ابك عبيب روايت نظر كررى و فرات بن :

"بين دَن بين رسول السُّر صلى السُّر عليه وسلم كي خدمت كياكرتا عقا أورجب رات بوجاني

تویں آپ کے دروازے بردات گزارتا بیں برابر سنتار ہٹا کہ آب فرمار ہے ہیں "سبحان اللہ استان کے دروازے بردات کرنا تا ہے۔ سبحان ربی" بیہان ناک کہ مجھے نبند آجاتی۔

آبِ نے ایک روز فرمایا: رہیم! مانگ لوکیا مانگتے ہو۔

ين نوع فن كيا: يارسول الله! ميرى درخواست بي كرآب الله نعالى سے دعا فرماديں

كروه مجفة جنم سي سخات دے اور جنت بن داخل كر في ـ

رسول انسر مسلے السر علبه وسلم فے سکوت فرمایا ، بھرارشاد ہوا بہمبیں کس فراس کا متورہ دیا؟ بیس فے عض کیا : مجھے کسی فیرہ نہیں دیا لیکن بیس نے یہ جان لیا کہ دنیا قرمشنے ، می والی ہے اور آپ کو السر نعالی کے پہاں ایسامقام حاصل ہے قومیری خواہش ہوئی کہ آپ السرات سے میرے بیے دُعافر مادیں ۔

آئي نے فرما یا : یں ایا کروں کا۔ اب کٹرن سجود کے ذریعہ اپنے سلسلے ہیں میری مدد کرنا"

"بیں نے ایک دن دُعاکی اور گزارش کی اے میرے رب اعلم وعل کے سلط بی میری

ہوگئ جس کی زندگی ہی گئ ہوں میں گزری تھی۔

خون فدابهت برى جيزے۔

انسان کوعدم سے وجود بین لانا اور تھیراس کی زندگی اور آسائٹس کے بیے بے شاراباب مہیا کرنا محصٰ فضلِ اہلی ہے اگرانسان کی خواہنٹوں کے مطابق نظامِ عالم حلِیّا تو بالسکل انارک اور انتشار تھییل جاتا ہے ۔

السرنغالی اینے بندوں برخودان سے زیادہ مہر بان ہے اوران کی مصلحنوں سے بھی زیادہ وافق ہے بیر بان ہے اوران کی مصلحنوں سے بھی زیادہ وافق ہے جا بین فذرت کے شایا کو شان ہی اس کی نواز سنت بھی ہونی ہے۔ اس بید وہی سب سے زیادہ حفدار ہے کہ اس سے امید رکھائی جائے۔

وہ عظیم چیز بن کیا ہیں جنمیں حاصل کرنے کا مید ہیں ہم الٹر تعالیٰ کی چوکھٹ ہر کھڑھے ہوئے ہیں۔ وہ عظیم انعامات کیا ہیں جنمیں ہم الٹر تعالیٰ سے پانے کی تمثنا کرنے ہیں اور الٹرنٹ الیٰ کو اسے النا کہ اس کے لاکن سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے انعامات سے بلکہ ان سے کہیں ہڑھ کر نواز سکتا ہے؟ ہم آدمی چاہتا ہے کہ وہ دنیا واکٹرت کی ہر کھلائی حاصل کرنے۔

اگرائٹر تعالیٰ بندوں کی ساری خواہٹات پوری کردے نو بھی اس کے خزانے ہیں سے کچھ بھی کم پنہیں ہوگا، ہاں یہ بات بالکل واضح رہن چاہیے کئی ناجا ترز جیز کی تمثّا پنہیں کرنی چاہیے۔ اس کوایک مثال سے سمھیئے۔

دنباوی زندگی آن مائش کی مبکہ ہے، یہ تقل ٹھکا نہ نہیں بلکہ گزرگاہ ہے۔ آخرت الٹائٹا کے بزدیک زبادہ پاکیر واوردیر با چیز ہے۔ اب اگر کوئی شخص الٹائن الی سے کچواہی امیدیں گرا ہے۔ جوان خفائق کے بھک ہیں بینی وہ دنبا کو آخرت ہر ترجیح دبنیا ہے اوراس کی ساری نمنا وُں کا محور صرف دنیا وی خواہنات کی کمیل ہے تواہیہ جاہل شخص کو نامرادی کے سواکیا حاصل ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے لوگوں کے ذہنوں ہیں یہ سکلہ مل ہونا جا ہیے کہ دونوں زندگیوں ردنیا وی داخروی) کے حفائق بیش نظر ہوں۔

يه بات بهي ہے كداگر كوئى بچه يه چاہے كم وه مهيند شيرخوار بچة بى رہے تو كيا اس كى

مشغول تقدادراس كام سے تفدیرنے مجھے بھی مشرف كيا۔

لوگ جینیں اہلِ دین کا نام دیتے ہیں ان کے بارے ہیں یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ بےرس بدمزاج اور ذو تی زندگی سے محروم ہوتے ہیں ۔

کبلانشبه اس طرح کی بات اُن لوگوں میں پائی جانی رہی ہے جوند بیم وجدید دور ہیں مختلف مخرف مذاہر ب اور فرخوں سے نعلق رکھنے رہے ہیں لیکن بنسمتی سے یہ الزام مرف اسلام کے حامبو ہی برک کا یا جا نا ہے۔ ہی برک کا یا جا نا ہے۔

بااذفات مجھاس عجیب وغرب صورت حال بربنی آنی ہے کہ بہت سے بیار دہن کے کوئی جو معولی صلاحتیں رکھتے ہیں، معاشرے بی اپنے طاقتور منفام کی بنا برہم اوگوں کو تعقیمی کا نشا نہ بنا بین اور بہانے کردو بینی ایسی آئی دیواری کھڑی کردیں کہ م ان کے اندران کی مرضی کا نشا نہ بنا بین اور بہانے کردو بینی ایسی صلاحیتوں اور تجربات کے تقاصوں کو نظرانداز کردیں ۔ کے مطابق ہی زندگی گزاری اور این صلاحیتوں اور تجربات کے تقاصوں کو نظرانداز کردیں ۔ انسان کے دل میں جو بصورتی معربت ومنزلت اور تو نگری کا شوق موجون ہوتا ہے بھر وہ جب اپنے کردو بین کی اور مفالی کے علاوہ کھے مظر نہیں آنا تو وہ کتے دی خوالم کا شکار ہوجا تاہے۔

ُ لوگوں کا حال بھی کتنا دلچہ ہے وہ دنبا کے خواہش مند ہوتے ہیں اور جولوگ دنیا پر قابض ہوتے ہیں ان کے سامنے ذکت کے ساتھ جھک جانے ہیں اور بھروہ ان کی غربت دیجا پرگ کی وجہ سے انھیں حفیر بھی سجھتے ہیں۔

انیان محس کرتا ہے کہ وہ دومد ببتوں کے درمیان بھنا ہولہے۔ اگر وہ زندگی ہیں اپنے حق کے تعلق سے خاموشی افتیاد کرتا ہے توعوام اس کے سرپر سوار ہوجائے ہیں۔ اوراگر فالف ما حول ہیں اپنے حق کے لیے جدّ و جہز کرتا ہے تو کہا جا تا ہے کہ وہ دنبا پرتی ہیں لگ کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہم جیسے لوگ گندگیوں سے بھرے راستے پر کھونک بھونک کرقدم رکھتے ہیں اوراس سلسلے ہیں صرف اللہ تنعالیٰ ہی دامن آلودہ ہونے سے بھونک بھونگ کرقدم رکھتے ہیں اوراس سلسلے ہیں صرف اللہ تنعالیٰ ہی دامن آلودہ ہونے سے بہانا ہے اور اللہ تنعالیٰ سے ہی ہم دُعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی لگائے رہتے ہیں۔

بین اینے بارے ہیں اس سے انکار نہیں کرتا کہ ہیں دنبا کو بہند کرتا ہوں البند آگر کئی ہیں اینے اگر کئی دنبا کو بہند کرتا ہوں البند آگر کئی

مرادیں بوری فرما اورمیری عراتنی دراز کرکہ یں علم وعمل کے تعلق سے اپنی تمتا بوری کرسکوں۔ انتخایی البیس نے دسوسہ بدیا کیا بھر کیا بھر درازی عرصے کا سامنا نہیں ہوگا ؟ بھر درازی عرصے کیا فائدہ ؟

بیں نے کہا: احق! اگر نومبراسوال سمجھ لیتا تویہ جان لیتا کہ وہ دائگاں نہیں ہے۔ کیا ہردوز میں نیکیوں کے) بیج نہیں بوؤں گا کہ فصل کا شنے کے دن اس کا فائدہ ہو؟

کیایہ اچھا ہوا کہ ہیں ہیں برس کی عرمیں مرجا نا ہتب تو مجھ السر تعالی کی وہ معرفت ماصل نہوتی جو آج ماصل ہے۔

یمعرفت تو اتنے دنوں کی کوششوں سے حاصل ہوئی ہے جن کے دوران کمی وحدانیت کی دلیلیں اکٹھا کرتار ہا اور بھیرت کی نجیگی تک پہنچااور ایسے علوم حاصل ہوئے جن سے مجھے بلندی حاصل ہوئی۔

تھرآخرت کے بیے میری کھینی بڑھی ادرعلم کی نشر وات عت کاموفع ملا۔ خود النتر نے رسول النئر صلے النئر علیہ وسلم سے فرمایا «کہوا ہے میرے پر ورد کارمیرے ملم یں اضافہ فرماء " رطہ۔ ۱۱۷)

صحیح مسلم یں حضرت الوہر بری کی روایت ہے کدرسول السی صلے السی علیه وسلم نے فرمایا: مومن کی عربی اضافداس کی حلائی میں اضافہ کا سبب ہوتا ہے۔

حضرت جابر بن عبداللتركى روايت بيركه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا : "به سعادت كى بات كى توفيق قرع !" به سعادت كى بات كى توفيق قرع !!
اك كاش مجھے حضرت نوح كى عمر ملى كيونكه علم مہرت ہے اور حبتنا بھى حاصل ہو، بنندى وفق كا ذريع بهذنا ہے حاصل ہو، بنندى وفق كا ذريع بهذنا ہے ۔

یں نے جب امام ابن جوزی کی کتاب " صیدانفاط" برط می نومجھے محسوس ہوا کا موں نے ان خیالات کی بڑی بالغ نظری کے ساتھ ترجمانی کی ہے جو خود میرے دل بین خلش ببدا کرتے رہے ہیں بھی یہ بات بھی ہے کہ امام صاحب بھی اسلام کی نعلیم عام کرنے اور عوام کی خیر خواہی بیں ہ

ہ بن تھی اس سے دجہ دربا فت کی تھی تو کہنے سکا، ذہن کیسو ہے، فکر دور کی ہے اور نفس بلند جبزوں کا طلبہ کارہے جبکہ میری زندگی بالسکل عوام والی ہے۔

کہا گیا: کہ نتہاری نمتاکس طرح پوری ہوستی ہے۔

كها ؛ جب كومت مل جلتے -

كَهُاكِيا ؛ تباس كى طلب بب لك جاؤر

كها : اس كى طلب بين خطرات مائل بير.

كهاكيا: توخطرات كوبار كرف كي كوشش كرد.

کہا: عقل رکتی ہے۔

کہاگیا: نبکیاکروگے۔

کہا : یں اپن عقل کو جہالت سے بدل دوں کا اوراس طرح وہ خطرات بار کرنے کی کوسٹنٹ کروں کا ، جو صرف جہالت کے ساتھ مکن ہے ساتھ ہی عقل کو ناگزیر ند میروں میں سکاؤں گا۔ کیونکہ گمنا می کی زندگی عدم وجو د کے برابر ہے۔

بیں نے اس بے چارے کی حالت پرغور کیا قوصوس ہوا کہ اس نے اہم ترین چیزیعن آخت کو تو پس پین نے اس کے لیے کس قدر لوگوں کے خون کو پس پین کے کیا اس کے لیے کس قدر لوگوں کے خون مہائے بھر کھیے دنیا وی لذتیں حاصل کرنے بین کامیاب ہوگیا۔

سیکن به مدت صرف آنگه سال تک، رسی اس کے بعد خود استے فتل ہونا پڑا اور بدترین حال بیں آخرین کے سفر پر روانہ ہوا۔

متنی نناع کوزندگی تھریہی رونار ہاکہ لوگ نو عام زندگی پیر طمئن ہوجاتے ہیں لیکن خوداس سے سینے میں ایسا دل ہے جوانی مراد پانے نک مطمئن نہیں ہوسے نا۔

اوراس كى مرادكياتقى ؟صرف دنياسي تعلق ـ

بیں نے خود اپنی بلندیمنی برغور کیا تو بجیب صورتِ حال ساھنے آئی۔ جھے اتناعلم حاصل کرنے کے انتخاص کرنے کے انتخاص کرنے کے انتخاص کرنے ہیں کہونکہ میں متمام علوم وفون ماصل کرنا چاہتا ہوں اور مرعلم وفن بیں انتہائی دہارت کا خواہاں ہوں جبحہ عرجید علوم ہی میں انتہائی دہارت حاصل کرنے کے بیے کافی نہیں۔

برائی سے چٹم ہیٹی اور کسی طالم کی تمابت ہی اس کامقصد ہوکررہ جاتے نو دنیاانتہائی بڑی چیز ہے۔ برائ کو ہم بر اسجھتے ہیں اور اسے تلخ محسوس کرتے ہیں اور اس بات پر خدا کا شکراداکرتے ہیں کہ اس نے ہیں برائی سے نفرت عطاک ہے۔

لیکن زندگی کی خوت گوار چیزیں جن کی نعربیب سے زبا بنی نہیں تھکین اوراعضائے بدن جن پر شکراداکرتے ہیں وہ کتنی بہتر بن ہیں اورا نفیس حاصل کرنے اوران سے نگھف اندوز ہونے ہیں بہیں کوئی سترم محسوس نہیں ہوتی۔

تبعض اوگ کھر دری زندگی اوراہل و مال ہیں غم انگیر صورت حال بر صبر کا حوصلہ رکھت پند کرتے ہیں لیکن مجھے تو خداک قنم اس سے ملکی محسوس ہوتی ہے اور السنر نعالی سے ہیں اس سے بنا ہ مانگتا ہوں ۔

یں اسٹر تغانی سے ایسی کشادگی نہیں مائگتا جواس سے غافل کرنے بلکہ ابسی کشا دگی مانگنا ہوں جواس سے اور فریب کرنے کہ ذریعہ بنے اور متکرین اور احمفوں کے کھلوار سے سچائے۔ میرے دل میں پنحیالات آرہے تخفاور ہیں امام ابن جوزی کی کتاب "صیدالخاط" کی وہ سطری بیڑھور مانخاجن ہیں انفوں نے اپنی زندگی اور امیدوں کے بارے میں لکھاہے ؛

«انسان کوہمت کی بلندی سے زیادہ کمی اور چیز سے آز مانٹ میں نہیں ڈالا گیا کیونکہ میں مہیں ڈالا گیا کیونکہ میں م کی ہمت بلند ہوگ وہ بلند چیزیں اختیار کرے گا۔ بسااؤ فات وقت اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ مجھی وسائل ساز کارنہیں ہوں گے رنب وہ ذہنی عذاب میں سبتلارہے گا۔

مجھے بلند یمتی کا صرف ایک حصته ملا سے اور اسی نے مجھے دہنی پر بٹ نی میں مبتلا کر رکھیا ہے۔ بھر بھی میں یہ نہیں کہنا کہ کاسٹ یہ بلند یمنی نہ ملی ہوتی۔ زندگی اسی قدرخوسٹ گواد فسوس ہوتی ہے جننی کم عفلی ہوا درعقل مندادمی عقل کی کمی کے مدلے لذت میں اصافہ تہنیں پیند کرسکتا۔

بهبت سے لوگوں نے اپنی بلندیم ق بیان کی ہے ہیں نے جب غور کیا تو وہ کسی ایک ہی بیدا یں نظراً تی زیادہ اہم میدانوں ہیں نتص کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں جا نا منظاً شریب رضی نے اپنی بلندیمتی سے بیدا شدہ ذہنی اذبت کا ذکر کیا ہے لیکن ہیں نے غور کیا توان کی آرزو کوں کا منتہا ا مارٹ سے سوانچھ نہیں تھا۔ ابو سلم خواسانی کو ابنی جوانی سے زمانے ہیں اکثر نیند نہیں کا ذرییہ بن جائے کیونکہ مبری بلندیمتی ان بلندامورکی طلبگارہے جوالسر تعالیٰ سے نقرب کاسبب بنیں ۔

یک به اوفان طلب بین پراگندگی حصولِ مقصود کا ذریعیہ بن جاتی ہے۔ بین کوشاں ہوں کرمیری ایک سانس بھی بلا فائدہ ضائع مذہو۔

ا گرمیری ہمتن مقصود ومرادنک بہنجاتی ہے تو فبہا ور ندمون کی بنیت اس کے عل سے زیادہ دوررس ہوتی ہے۔''

0

الله نغالی سے امیدا ورخوش کمانی اسی صورت میں فابلِ فبول ہے جب اس سے ساتھ ضروری عمل اوراس کی خوشنو دی کے حصول کے بیے ممکنہ جدّ و جہر بھی ہو۔ مدر سے دور سے دور سے مسلس کا کرنٹ سے جب سے نیشنٹ کی ذک

بے علی اور سنی کے ساتھ مذامید کی گنجائٹ ہوئے تے ہے مذبوش کمانی ک

السُّرِتْعالى سے اس فرمان بيرغور كيجية :

اِنَّاتَ نِ شِينَ الْمُنُوْا وَاتَ نِينَ جُولُوگ ايمان لائے اور جھوں نے خداک راه هَا جَرُوْد وَجِلْهِ لُولَا فِي بِينَا بِنَا كُمُ بِارَ فِيورُ ااور جہاد كياہے وہ رحمتِ سَبِينُ لِ اللهِ لَا اُولِيَا كَ يَرْجُرُونَ اللهِ كَا اللهِ كَا اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بعنی ایمان، ہجرت اورجہا دان نیبنوں صفات سے حامل ہی الند زنعالی سے فضل سے ببدوار تھے۔ شک و شبہ، بے علی اور آرام طلبی کسی امید کو بار آ ور نہیں کرسحتی بلکہ ان سے صرف برائی ہی پیدا ہو سکتی ہے۔

ابك دوسرى جكه فيكى كان ويرقسمول كا ذكركياكياب جوسن قبول كاحقدار نباقى بن

۔ دیو بیسے بہت کی اول وے کرتے ہیں اور نماز وائم کرتے ہیں اور جو کچید ہم نے انھیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں

اِنَّ النَّ نِ يُسَنِّ يَتُ كُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَاصَّامُوا الصَّلُوةَ وَالْفَقُولَ مِحَّارَزَقَهُ لِمُهُمْ مِسِرًّا وَّعَلَانِيَّةً اگر کوئ الیا بلند مهن نظر آتا ہے جو کئی فن میں انتہائی بہارت حاصل کر دیکا ہولیکن دوہر کے علوم وفنون میں ناقص سو تو مجھے اسس کی بلند مہتی نافض نظر آتی ہے مثلاً کوئ محدث جو فقہ کا ماہر نہ ہو۔ مجھے الیالگٹ ہے کئی علم میں نقض کم ہمتی کا نتیجہ ہے۔ کھر مہری یہ بھی نمٹنا ہے کہ علم پر ممل علی ہو یعنی بیٹر کی تقوی و پر ہیز گاری اور محدث کری کی کا زید حاصل ہوا ور کتا ہوں کے مطالعہ اور مخلوق کو فائدہ پہنچانے اور ان کے درمیان زندگی کرنا دیے کے ساتھ یہ چیز ممکن نظر نہیں آتی ۔

تھیر ہیں یہ بھی چاہنا ہوں کہ مخلوق سے بے نیاز رہوں بلکہ خو دائفیس نواز وں خو داین کیائی کے ذریعیہ علم کاشغل رکھوں اورکسی کا حیال نہ قبول کروں ۔

مچر بیری جی چا ہناہے کہ اولا دہو جیسے نصابیف ہوں تاکہ میرے بعد دونوں جیزیں میری نمائندگ کریں اوراس میں تنہائی پند دل کے بیے دیگر مشغولیت کا سامان ہے۔

مچرول يهي چا بتا ہے كنوب ورت عور نول سے نكاح كرول اس بين قلّتِ مال مائل سے بھراكرابيا مكن ہوجائے نوكيونى برائز بيٹے كار

اسی طرح بدن کے لیے کھانے پینے کی انجی چیزیں درکار ہیں کیونکہ بدن اس کا خواہاں ہوتا ہے جبکہ فلّت مال اس میں رکا وٹ ہے۔ بھر یہ سب چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مجرجس کی بلند ہی کی انتہا دنیا ہی ہواس کا میراکیا جوڑ؟

میں یہ پ ندنہیں کرنا کر تھی دنیا وی چیز کا حصول میرے دین میں نقص کا سبب بن جائے یا میرے علم وعمل ہرا ترانداز ہو۔

سنب بیداری کی طلب، علم کی تحرار کے ساتھ تقویٰ ویر بیز کاری کی جستجوات انبیت بیں دل کے انہاک اور بدن کے بیے مناسب کھانے پینے کی چیزوں کے حصول ان سب کے بیے دل یں کتنی تڑپ ہے۔

یک کور سے ملا قانوں اوران کی تعسیم کے ساتھ خلوت میں مناجات چھوٹنے برکتا افسوس بہوتا ہے۔ اہلِ خانہ کے لیے ضروری روزی کی طلب کے ساتھ پر بہز گاری و تقویٰ کتا متاثر ہو لہے۔ تاہم بیں نے اپنے آپ کو نومنی افریت کے سپر دکر دیا ہے۔ نتا بدید دمنی افریت ہی مجھے نوار نے جب جناب بربین اسود نے جناب وائلہ کو دکھا قواشارہ کرتے ہوئے اپنا ہا تخد بڑھایا۔ جناب وائلہ آکر بیٹھ گئے تو جناب بیزید نے ان کی ہنھیلیاں پچڑ کراپنے چیرے برد کھ لیں۔ جناب وائلہ نے دریادت کیا: الٹر تعالیٰ سے نتہارا کمان کیا ہے؟

النفول نے فرمایا: خدا کی نسم السینفال سے مجھے اچھا گمان ہے۔

ا سفوں نے کہا بہمہیں خوش خبری ہو کیونکی نے رسول السر صلے السر علیہ وسلم کو فرمانے ہوئے ناکہ: السر تفائی نے فرمایا : میرابندہ مجھ سے جو کمان رکھتا ہے ہیں اس کے پاس ہوتا ہوں ۔ اگر وہ نیک کمان کرتا ہے تو ویسا ہی ہو گا اور اگر برا کمان کرتا ہے تو ویسا ہی ہوگا۔ راحد،

لیکن فرض سے خفلت یا حرام چیزوں ہیں جلدی سے آلودہ ہو جانے کا نصور اس شخص کے بار بیں نہیں کیا جاستا جوالٹہ تعالی سے نیک گمان رکھنا ہو۔ یہ صورت تواس شخص کے بارے میں ہوسکتی ہے جس کے تعلق سے ابلیں کا گمان سے تابت ہور ہا ہو۔

بہ نواں فاظ سے کھیلنا ہوگا کہ آپ ایسے وگوں کو جوالٹر تعالیٰ کی معرفت سے دُورہیں اور اس کی حدود کو پا مال کرتے ہیں اس بنیاد ہر اس کی نتمنوں کے امیدوار دیکھیں کہ وہ نیک کمسان رکھتے ہیں .

تدین کے بعض دعویدار ایسے بھی ملتے ہیں جو دینی اصولوں کی بیرواہ نہیں کرنے اورخواص و عوام میں رحت وحسن طن کے نام برانحرافات کی جرآت بیدا کرنے ہیں۔ بیسب نظریاتی واخلاقی انتخار کی ایک قسم ہے جس برخاموشی نہیں اختیار کی جاسکتی۔ اسمہ دین ہمیشہ سے اس طرح کے رجمان کی مزاحت اوراس طرح کے لوگوں بیئی کرنے رہتے ہیں۔ ججنہ الاسلام امام غرالی کھتے ہیں:

مزاحت اوراس طرح کے لوگوں بیئی کرنے رہتے ہیں ججنہ الاسلام امام غرالی کھتے ہیں:
سجارحی مدانہ کا قال سرکہ مرے مزویک بدنے ہو دیں دست فرس خور دگی ہے کو بغر ندامت کے

کیجائی بن معافہ کا قول ہے کہ میرے نز دیک بہذہر دست فریب خور دگی ہے کہ تغیر ندامت کے بخت سن کی امبید میں گنا ہوں کا اذکاب کیا جا آبارے، اطاعت کے تغیر السر نعالی سے تقرب کی نوقر کھی جائے ، جنہم والے بیج بوکرجت کی فصل کا انتظار کیا جائے ۔ گنا ہوں کے ساتھ فرما نبر دادی کے شعکانے میں جکے طلب کی جائے ، عمل کے تغیر جزاک تو فع رکھی جائے اور کو تا ہیوں وزیا دنیوں کے ساتھ اسٹر نعالی سے نتمنا بین کی جائیں ۔ کیونکہ ؛

خشكبول يرتوسفينه تحبهي جلنابي تنهيب

يقنأوه ايك اليي تخارت كمتوقع بب جسيس خبارہ ہر گزنہ ہو گاراس نجارت ہیں انھوں نے ایناسب کیوال بیے لٹا باہے) ناکداد نٹران کے اج پورے کے بورے ان کود ے ادرمزیدا بیفضل سے ان کوعطا فرمائے بیٹیک الٹر بنجننے والا

تَيُرُجُوْنَ شِجَادَةٌ تَسَسَىٰ تَسَبُورَ ٥ لِيُؤْنِيُّهُمُ ٱجُورُهُمْ وَيَزِينِكُ هُمُ مِنْ نَضْلِهِ ا اِسَّهُ عَمْدُونَ سَرَّكُونَ ٥ رفاط ۲۹-۳۰)

تلاوتِ کلام پاک بین اس کی نعلمات کو مجھناادران برعمل بیرا ہونا، وہ اخرا جات ہومعاسرے كى صروريات كو پور اكرتے ہيں ، باجماعت نمازوں كى پيابندى جن سے زندگى ہيں اسٹر تعالىٰ كى ياد برقوم ہونی ہے، اس کے نام کوبلند کرنا جوامت کی وحدت کاسفارہے بیسب صبح امید کے اساب اور کامیابی و بامرادی کے اسباب ہیں۔

انسانی فطرے کے نفاضوں کی بنا پر لوگوں سے غلطیاں ہوجاتی ہیں۔ وہ خود اپنے آپ ہداور دبير وكون برطلم كريبية إب جوعضب المي كاسبب بوسكة ببل ليكن الروعاني غلطبول كااحياس كركے التّٰه تنعالیٰ سےمعافی کے طلب گار ہوتے ہیں نوایسی صورت ہیں التّٰہ تنعالیٰ کی مغفرے کا

مومن کواین زندگی کے کی لمحد بس بر گرمجو شاندامید نہیں جھوڑنی چاہیے چاہیے وہ جوانی کی طاقت بھر ادر ہو بااپن زندگی کے آخری ایام ہیں سفر آخرے کا منتظر ہو۔

حضرت انس سے دوابیت ہے کدرسول النز صلے النزعلیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس نترلیب نے کئے وہ مرض الموت میں گرفنار تھا آپ نے فرمایا : کیا محسوس کررہے ہو؟اس نے عرض كيا: بارسول النكر! التلم نعالى سے اميد ركھنا نبول ليكن اپنے كذا ہوں سينون مجي اناہے۔ آئي نے فرمایا : به دونوں کیفیتیں اگر کھی بندے کے دل میں البسے موقع پرجمع ہوں نوالٹرنم اس کی امید اوری کرے گا دراسے خوت سے نجات دے گا۔ (ترمذی)

جناب حبان ابوالنصر سے روابت ہے کہ ہیں جناب یز بدین اسود کی عیادت کے لیے گیا راستے میں جزاب واکلہ بن استفع سے ملا فات ہوگئ وہ بھی انفیس کی عباشت کے بیے جارہے تھے۔ رکھا اور دنیا کی لذّین ماصل کرنے میں منغول رہا بھر خشش کی وقع رکا تاہے تواب اکرنا حامت وخود فریسی برگی۔

رسول التُرْصيل التُرْعليه وسلم نے فرمايا: وانشمند وه ب جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مون کے بعد کے بیے عل کرنا ہے ادراحت کوہ ہے جواپنے نفس کی خواہتات کی بیروی کرتا ہے اورالترتعالى سيتمنايس كري

> فَخَلَفَ مِنْ بَعُلِهِمْ مُلْفُ أَصَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُ لَ وَاتِ فَسُونَ يَنْقُونَ غَيًّا۔

ومرسم - ۵۹)

فَخَلَفَ مِنَ بَعَلِهِم مُلْفَ وَّرِيْتُوُ الْكِتَابَ يَاخُلُونَ عَرَضَ الْدَدُىٰ وَيَقُولُونَ سَيَغْفُرُلَنَا-

رالاعرات ١٢٩)

مَااَظُنُّ اَنْ تَمِيْدَ هَٰ ذِهِ ٱبَدَّ اوَّمَا اَظُنَّ استَّاعَةَ تَايِّمَةٌ لاَ وَلَكِنْ رُدُرُتُّ اِنْ رَبِّي لَكَجِهُ تَا خَيْرًا مِّنْهَا مُتْقَلَبًاه رانکهت ۲۵- ۳۷)

كانجام سے دوچارہول. بعراكلي نسل ك بعد السيدنا خلف انج جالتين ہوئے جو کناب الہی کے وارث ہوکراس ونیائے دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہدد بنے ہیں کہ تونع ہے كرہيں معاف كرديا جائے كا۔

بيران كے بعدوہ نا خلف لوگ ان كے جانثين

ہوتے جغول نے نماز کو ضائع کیا اور خواہنات

نفن کی ہیروی کی بس فریب ہے کہ وہ گراہی

السرتان اس باغ والے كى مذمت فرما الب حس في اليف باغ بن داخل ہوتے ہو مے كما تھا: مین نهیں مجمنا کر دولت محمی فٹ ہوگی اور مجفة وقع نهين كوقيامت كي كروي آئے كى تاہم اكرين ابيخ رب كحصنور بلطاي بكبا ومزوراس سے شاندار حبکہ پاؤں گا۔

اس طرح واضع ہوجا تاہے کہ جوبندہ اطاعتوں ہیں کوشاں رہے اور گناہوں سے برہم کراہے وهاس لاأن بيكرية تو فع ركھ كرالله تعالى اپنے فضل سے نعمت كو بورا فرمائے كا يعنى وه جنت یں داخل ہوجائے گا۔ اہل دین جانے ہیں کہ دنبا آخرت کی گھیتی ہے، ول زین کی طرح ہے اور ایمان کی جیزت
یکی کا اطاعتوں کی جیزیت زبین کو ہوار کرنے، صاف مخفر اکرنے، اور اس کی آبیا بی کے انتظامات
کرنے کی ہے، دنیا ہیں غن ول ایک بنجرزین کی طرح ہے جس ہیں کوئی بیج نہیں اگنا ، نیا مت
کا دن فصل کا شخ کا دن ہے اور ہر شخص وہی کاٹے گاجواس نے بدر کھا تھا۔ اس کھیتی ہیں ایمان
کا بیج ہی نشو و نما یا نا ہے، دل کی خباشت اور برے کرواد کے ساتھ ایمان کم ہی مفید ہو سکنا ہے۔
مطرح بنجرزین میں بیج نشو و نما نہیں یا نا اسی طرح بندہ کی بخب ش کی امید کو بھی نیا س
کرنا چا ہیے جس نے انجی ذر خیز زبین حاصل کی بھر اس ہیں انجھا بہج بو یا بھر آبیا شی کا انتظام
کرنا چا ہیے جس نے انجی ذر خیز زبین حاصل کی بھر اس ہیں انجھا بہج بو یا بھر آبیا شی کا انتظام
کیا اور لیو دے کو نفصان بہنچا نے والی گھاس بھوں کو صاف کرنا رہا بھر النہ تعالی سے یہ امید میں انہوں کی دیکھ مجال بھی
اگر بیج بنجرزین میں بویا گیا جہاں یا نی بھی نہیں بہنچ سکنا ۔ بھر لو دے کی دیکھ مجال بھی
فراد دیا جائے گا۔

آوراگر بیج نواچی زمین میں بویا گیا لیکن آبیائٹی کا انتظام نہیں ہے اور بارش کاموسم بھی نہیں ہے بھیر بھی بارسٹس کا نتظار رہنا ہے تو اسے حض نتمنا کا نام دیا جاسکتا ہے۔

لہٰذاہی امیداسی دفت فراد دی جائے گی جب بندے نے اپنے اختیار والے سارے اسباب اختیار کر بیے ہوں اور صرف وی چبز باتی رہ گئی ہو جواس کے دائر ہ اختیار سے باہم ہے بینی آ فان سے بچلنے والا الٹرندالی کا فضل وکرم .

بنده نے جب ایمان کا بہج بودیا ، پھراطاعتوں سے اس کی آبیا نئی کرتارہا ، دل کوئیہ کے دوار وا خلاق سے صاف دکھا اور بھرالتارتعالی سے اس کی تو فع سکائے رہا کہ دہ موت نک اسے تنابت فدم رکھے کا اوراییا حن خاتمہ نصیب کرے گا جو بخشش تک بہنچائے ، تو اس کی امید حقیقی اور فابل قدر ہوگی اور ایمان کے تقاضوں کو ملسل بورا کرتے دہے ہر دم آخر تک آمادہ کرے گا ۔

اگرابمان کا بہج بوکر تھے اطاعنوں سے اس کی آبیاش نہیں کی ، دل کو بری عاد توں پر بھپوڑ

كبايهى مال آپ كے بہلوس دھركة ہوتے دل كابھى ہے؟

اس کی دھو کمنین کھی نہیں رکتیں چا ہے آپ چا ہیں یا نہ چا ہیں وہ دن رات ،سوتے جا گتے ابنا کام کرنادہے گاکیا اس برآپ کو کوئ اختیار عاصل ہے ؟

اب اگرآب گفرسے تکتے ہیں اور دل کی دھڑ کون کامالک انھیں روک دنیا چاہے تواسے کوئی بازر کھ سکتا ہے ؟

فرض کر لیجئے آپ اپنے ظاہری وباطنی آلات کے الکی ہیں اوران پر آپ کو مکل افتیار میں ماصل ہے۔ ہوئی بروسے بیمانہ بھی حاصل ہے۔ ہوئی زندگی کے حالات پر آپ کو کیا افتیار حاصل ہے ؟ سڑک بروسے بیمانہ بر جاری نقل و حرکت آپ کے دائر ہ افتیار سے باہر ہے۔ آپ کا احماس انتہائی بیدار بھی ہونب بھی آپ ہر چیز بر نوالو نہیں پا سکتے ہوسکتا ہے کیلے کا کوئی قبل کا ہی آپ کے بیروں کے نیچے آجائے یا کوئی نو آموز در ایکوراین کاری آپ سے کوادے اورآپ کو شدید نفضان بہنے جائے۔

تبہت ساری الیی جیزیں ہیں جن کی فراہی کے بغیرانسان کامقصد پورا بہیں ہوسکتا۔ اور ۱ن سب چیزوں کی فراہی کئی انسان کے اختیار میں ہمیں ہم اہلِ ایمان اسے اندھے اتفان سے منسوب نہیں کرتے بلکہ اس عظیم خالق کی مثیبت کے نابع سمجھتے ہیں جوہر چیز پر قدرت رکھتاہے۔

الكية ويَرْجِعُ الْاَ مَنْ كُلُّهُ فَاعْبُنُهُ مَا لَمُا اللهِ مَا لَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اسی بیے کتاب دستنت ہیں کھڑت سے السٹر تعالیٰ ہرِ تو کل کرنے کا حکماً یا ہے کہو بحالوکی اس بر دلالت کرتاہے کہ انسان السٹر نعالیٰ اوراسس کی صفان سے آگا ہ ہے ۔

اس ذہن ونفسیاتی بیراری کے ماتھ توکل کرنے والااس لائق ہے کہ وہ السرنعالی کی توفیق

نگرانی اور حجن سے بہرہ مند ہو۔ اِنَّ اللّٰهُ بَیْدِ بِنِ جَاللّٰهُ کَیْدِ بِنِ جَاسَ کے مجروسے بر دَال عران ۱۵۹) کام کرنے ہیں۔ وَمَنْ یَّدَوْکُلُ عَلَی اللّٰهِ فَهُو حَسْبُ هُ ﴿ جَاللّٰهُ بِرِمِجُ وسر دِکھ اِس کے لیے وہ کانی ہے

## تو کل

قو کل نام ہے اس شوواحاس کا کہ النٹر تعالیٰ کو زندگی پرمکٹل غلبہ وا فتیار حاصل ہے اور زندگی کی ساری حرکات وسکنات اسی کے تابع ہیں۔ اس سے سرموانخراف پہنیں کرسکیتن۔

دل ہیں جب براحیاس جاگزیں ہوجائے توانیان کا اپنے پر وردگارسے تعلق کہرا ہوجائیگا اوراس برانحصارعیاں ہوجائے گا۔

اس شعور کی عقلی بنیا دکو سمجھنے کے لیے آئیے ہم ایک نظر کر دوبینی کے مالات اوران کے نعلن سے اپنے موفف پر ڈالیں ۔

ایک آدی صبح اپنے گھرسے کام کے لیے تکاناہے دہ خودا ختیارہے اور مجتاب کہ اسے اس کے سواکچیو نہیں کرناہے کردہ اپنی منزل تک پہنچنے کے بید اپنے ہیروں کو حرکت دے۔ اور ایسا کرتا اس کے اس بیں بھی ہے۔

نٹایدمادہ پرسٹ کوگ کہیں کر حب وسائل اس کے اختیار میں ہیں تو اب آ کے سوچنے کی صرورت نہیں ۔

كيا دافعي ميزل تك بينجاني واله وسأل مارك اختيارين ببن؟

آپِی کُلانی بیں اگرچابی دینے والی گھڑی ہے اور آپ کے گھڑیں الارم والاٹائم ہیں ہے نوجب نک آپ ان بیں دوزان چابی نجولیں وہ جل نہیں سکتے۔ اگر آپ بجول کئے نو گھڑی کی سوئیال رُک جائیں گی اور ٹاک ٹاک آوازرک جائے گی۔

انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آگراس کا کام انجام دے گا۔ اگر راسند برجل رہاہے تو ٹریفک سے قوانین کی پوری پابندی مرے ۔ انتظار مجیلا کر تو کل

كنام برسلامي چا بناجهالت ب-

اگروه محسى مفابله ميں حصدليتا ہے نواس كى كماحقه نيارياں كرے۔

رات بس گرآ کر آدام کرناہے نو دروازے دغیرہ تھیک سے بند کرنے کہ چور نگف

یں۔ رسول اسٹرصلے التُرعلیہ وسلم سے ایک دیبہاتی نے سوال کیا تھا کہ یں اپنی اونٹنی باندھ کر توکل کروں یا توکل کے سہارے ہوئہی جھوڑ دوں تو آپٹ نے یہی جواب مرحت فرمایا تھاکہ باندھ کر

خودان نا زنال مجابدین کو بداست فرما تا ہے کہ وہ میدانِ جنگ بیں پوری طرح چوکنارہیں:

اے لوگوجوا بمان لاتے ہومقابلے کے بیے ہروفن نبآر رہو نچیر عبیا مو فع ہوالگ الگ

دستون كى شكل بين نكويا الحظيم وكريه

بس اے بی تواس کی بندگی کراور اسی بر

مجروسه دكه-

وہ لوگ جوالیمان مہیں لائے توان سے کہہ

دونم اپنے طرافنہ برکام کرتے رہوا ورہم اپنے

طريقة بركيه جاتة بي انجام كاركائم بهي

ئِيَّامَتُهُ التَّنِينِينَ امَنْقُ اخْسُلُهُ وَ حِـنُ مَكُمُ مَنا ذُيْرُ وْ اثْبَاتِ اَوْ

انْفِرُوْا جَمِيعًا ٥ (النَّاءِ ١٧) جبالسرتعالى الني في وكل كالحمدية وي فرمانا به كر:

فَاعْبُهُ هُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ا

دهسود ۱۲۳)

توسیلے بہ فرما ناہے:

وَصُلْ لِلَّبِ نِهِ ثِنَ لَا يُرْوَمِنُنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ النَّاعْمِلُونَ

والتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ه

رهود ۱۲۱ ۱۲۲)

انتظار كرواورهم بهى منتظربي-بین توکل کا حکم مسلس عمل اور طویل نابت قدی وصبر کے اعلان کے بعد آیا ہے۔ کسی امام نے کسی فقیر کو بغیرزا دراہ کے جج کے بیے جاتے ہوئے دیجیا او پوچھا: اِنَّ اللهُ بَالِيَّة أَمْرِه وَ قَلْ جَعَلَ اللهُ اللهُ اللهٰ إِلَا كَامِ بِرَاكِر كِربِ السِّر في مِر يكُلِّ سَنَى عَنْ مَا والطلاق - ٣) كيابك نفدير مقرد كردهي ہے-یعنی جوبھی انٹر تعالی برانحصار کرے اور اس کی بنا ہ لے انٹر تعالیٰ اس کے بیے کھابیت

> وہ کائنات کو اپنے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہی جلاتا ہے۔ كَ إِنْ مِنْ ثَنَّ فَي إِلَّا عِنْ لَكَ خَزَائِنُهُ

> > وَمَانُنَزِّكُ ؛ اِلْآبِقَدَرِ مَّعُلُومٍ ه

ٱلنِيْسَ اللهُ بِكَافِ عَيْدَهُ \* وَ

يُخَوِّفُونَكَ بِالَّيْنِيْنَ مِنُ دُونِعٍ

كوئى جيزابيي نهيب جب كيخزا نيهاي ياس منہوں اور جن چیز کو بھی ہم نازل کرنے ہیں

ایک مقرره مقدارین نازل کرنے ہیں۔

یه السّرتعالیٰ کی ذات وصفات سے نا داقفیت کی بات ہوگی ۔۔ اور بینا وا نفیبت کفروا نکار

کاراسنہ ہے ۔۔۔۔ کہ کوئی شخص السیر نعالی <u>سے نعلق سے</u> با وجو د نام ادی و ہر بادی کی توقع کرے قرآن كريم عجيب وغربب انداز بين سوال كرنے ہوئے اس حفیقت كو واشكاف كرتاہے۔

اے بن کیا اسٹرا پنے بندے کے بیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سواد دسروں سے تم کو

ڈرانے ہیں۔ عالا بحوالٹر جسے مراہی میں ڈال

دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا بہیں ہے اورجيه وه بدايت دے استعطانے والا بھي

کوئی نہیں کیا الٹرز بردست اورانتھام لینے

وَمَنُ يُتَّفُلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهِ مِسْ هَادٍ أَ وَمَنْ يَتُهُ دِ الله فَمَاكَة مِنْ مُتَّضِلٌ

اَلْيُسُ اللَّهُ بِعَزِيْزِ ذِي انْتِقَامٍ ه עונים דין- בין)

توكل كالفظ ايك مظلوم لفظ بي أوكل كامطلب بي رجس جيزي انسان كوطانت نهي اوروه اسے انجام نہیں دے سختااس کوالسر تعالی بر هیور دے لیکن جو کچھ اس کی طاقت میں ہے اور خبنا کھ وہ کر سکتا ہے وہ کر ڈالے۔ اس بین توکل کا کوئی مطلب نہیں۔

رات آئے وہ اپنے کرے میں اٹھ کر ملب جلادے۔ یہ اس کا کام ہے۔ اس کے لیے یہ

والانہیں ہے۔

جن وسائل کوئٹر بعیت نے متیت کر دیاہے وہی باعزت وسائل ہیں جنیس اختیار کرکے نتائج پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

اس طرح محدماملات میں نفوی کی پابندی مونز نتائج بیدا کرنے وال چیزہے۔

جوکوئی النگرسے ڈرتے ہوئے کام کرے گا النگراس کے بیے مشکلات سے سیجلنے کاکوئی داست پیداکردے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھراس کا کمان بھی نہ جاتا ہو جوالنگر ہم مجمروسہ کرے گااس کے بیے وہ کافی ہے۔

اے بنی اس خدابر مجروسہ رکھوجوزندہ ہے

اور تھی م نے دالا نہیں۔ اس کی حمد کے ساتھ

وَمَنْ يَّتُنَّ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخُرَجًا وَّ يَرْ زُوْتُهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْسَبُ وَمَنْ يَنْتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُ مَ حَسُبُهُ \* (الطلاق ۲-۳)

یہاں تقویٰ کامطلب کانے ہیں باع تن طریقے کا لحاظ اور رزق کی طلب ہیں استقامت سے کام لینا ہے۔ دولت کی ہے ۔ سے کام لینا ہے۔ دولت کی ہے ہاباطلب کبی ذلت و کجے رفتاری نک بہنجا دینی ہے۔ ان ہلک چیزوں سے روکنے کے بیے ہی رسول السُّر صلے السُّر علیہ وسلم فرماتے ہیں :

در رزق کے حصول میں تا خرتم ہیں اس بات برآما دہ نہ کرے کتم اسے السُّر تعالیٰ کی نافرانی کے ذریعہ ماصل کرنے السُّر تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اسے اس کی اطاعت کے ذریعہ ہی ماصل کیا جاسے اس کی اطاعت کے ذریعہ ہی ماصل کیا جاسے اس کتا ہے یہ ربزار)

حصولِ رزق كِنعلق سے توكل كِسلسله بي امام غزال ُن "احيارالعلوم" بين كِيها قوال درج كيد بين ؛

حفرت خاص نے برآیت بڑھی: وَتَوَكَّلُ عَلَى الْسَحِیِّ الشَّذِی لَا لَکِی وُتُ وَسَیِّحْ سِحَمُ اِن وَکَفَیٰ سِبِہ بِنْ نُنُوبِ عِبَادِهٖ خَبِیْسُ لَا ہُ

دِم نَمْدِیتُرًا ہُ اس کی تسبیح کروا پنے بندوں کے گناہوں سے دالفوت ان ۵۸) بس اس کا باخبر ہونا کا فی ہے۔

عجر فرمایا : اس آیت کے بعد بندہ کوسوائے السّرتغالی کے کسی اور سے کو نہیں لگانا چاہئے کسی عالم کا قول ہے : رزق کی ضمانت تنہیں اس عمل سے مدرو کے جوئم پر فرض ہے

تمبارا زادراه كبال ہے؟

اس نے کہا: یں اللہ تعالی ہو تو کل کیے ہوتے ہوں۔

الخول نے بوجیا: کیا اکیلے سفر کررہے ہو؟

اس نے کہا: نہیں بلکہ فافلہ کے ساتھ ہوں۔

انھوں نے فرمایا: تبتم قافلہ برِ تو کل کیے ہوئے ہو۔

ا مام صاحب نے سے فرمایا : یہ توکل نہیں ٹکر گدائی ہے۔ بلکه اس طرح کے لوگ اسلام سے نا واقف اور معرفت ِ الہیہ سے نا بلد ہیں ۔ اور اس نا واقفیت ہیں بہت سی حماقتیں بھی شامل ہیں ۔

توکل تو نام ہے ظاہری دنیا ہیں تمام مقررہ وسائل کو اختیار کرنے کے بعد غیبی مدد پر یفین رکھنے کا بینی انسان پر جتن چیز ہیں الازم ہیں انھیں ادا کرنے کے بعد السر تعالیٰ کی نصرت ہرا رہاں رکھنا۔

اور لوکل ابن مناسب بحکم بیرسکون واطمنیان کاموجب بنتا ہے۔ اسے مثال سے بھتے۔ نتمام زندہ وجودوں کے بیے رزق کی جبنجو فطری بات ہے صبح کی کرئیں بچوٹے ہی کسان کاریگر، تاجرا وربیٹنے ورحضرات جیوٹی بڑی جدد جہد کے بیے نیار ہوجاتے ہیں: ناکہ سخف اپنے اور اپنے اہلِ خاندان کے بیے رزق حاصل کرسکے۔

یہ جدّوجہداخلاق وکرداداورسلوک ورویہ کے بیے بھی فیصلاکن عامل کی جینیت دکھی اسے۔ اگر رزق کی ضمانت فراہم کردی جلئے تو لوگ طرح طرح کی خوافات، تلون مراجی اور تھوٹ وغیرہ جیسی برائیوں میں بیٹر جائیس کے اورباا وفات کمزور لوگ طافتور لوگوں کی چا بلوسی میں بیٹر جائیس کے اور چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کے دم جھلے بن کررہ جائیں گے۔

اسلام اس بات کومتردکرتا ہے کررزق کے لیے مشقت بہت سالے گنا ہوں بیں ملوث ہونے کا ذرائی حدال استوں بیں ملوث ہونے کا ذرائی حدال راستوں ہونے کا ذرائی جائے۔ اس لیے وہ صاف صاف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ رزق حلال راستوں سے حاصل کیا جائے۔ اور مسلمان جو کچھ چاہے کئی بھی حال میں ذرات، فریب دی اور غلط فرایعہ سے مناصل کرنے لگے۔

وہ شرب دطاقتین جن کا مامنار سولوں کو کم نابرہ تاہے کوئی آسان دشمن نہیں ہو تیں ان طاقتوں کے سے بڑے دی آسان دشمن نہیں ہو تیں ان طاقتوں کے سے سے دان طاقتور شرک ندوں کا خوف لوگوں براس قدر غالب ہونا ہے کہ مصلحیوں کے بیے ان کا سامنا کرنا اور ان کے استیصال کے لیے محرکہ میں کو دنا نہا بیت مشکل ہونا ہے ۔ اس کی سامنا کرنا اور ان کے استیصال کے لیے محرکہ میں کو دنا نہا بیت مشکل ہونا ہے ۔ اس کی سے حب حضرت ہوئی اور ان کے بھائی کو فرعون کے باس جانے کا حکم ملا تو انھوں نے

عوض كيا:

پروردگار ہیں اندلینہ ہے کہ وہ ہم پرزیادتی کرے گایا بل پڑھے گا۔ فرمایا ڈرو مت میں تہارے ساتھ ہوں سب کچوش رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔

رَبَّنَا إِنَّنَا نَحَاثَ اَنْ يَّفُرُطُ عَلَيْنَا الْخَافَ اَنْ يَفُرُطُ عَلَيْنَا الْوَانَ يَفُرُطُ عَلَيْنَا الْوَانَ الْوَانَ الْمُتَخَافَا الْسَعْمُ وَارِلَى - السَّمَعُ وَارْلَى - السَّمَعُ وَالْلَمَ السَّمَعُ وَالْلَمَ السَّمِ اللَّهُ اللَّهُ السَّمِ اللَّهُ اللَّهُ السَّمِ اللَّهُ السَّمِ اللَّهُ السَّمِ اللَّهُ السَّمِ اللَّهُ اللَّهُ السَّمِ اللَّهُ السَّمِ اللَّهُ اللَّهُ السَّمِ اللَّهُ السَّمِ اللَّهُ السَّمِ اللَّهُ اللَّهُ السَّمِي السَّمِ السَّمِ اللَّهُ السَّمِ اللَّهُ السَّمِ السَّمِ اللَّهُ السَّمِ اللَّهُ السَّمِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْل

ظاہر ہے کہ یہ احماس کہ اللہ تعالی ساتھ ہے وحثت کوشتم کرنے والا اور خوف کو دور کو کر ہے کہ یہ اللہ اور خوف کو دور کر کے ہمت دلانے والا ہے۔ اس طرح کی پوز کسٹن بیں توکل کا یہی مفہوم ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وی ہی میں یہ ہدایت دی کئی:

اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر و اور سب سے
کٹ کر اس کے بہور ہو۔ وہ مترق ومغرب کا
مالک ہے اس کے سواکوئی خدا نہیں ہے
دہزا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ اور جوبانیں لوگ
بنار ہے ہیں ان برصبر کرو۔

وَاذْكُرِاسُمَ رَبِّكَ وَتَبَيَّلُ وَكَرَاسُمَ رَبِّكَ وَتَبَيَّلُ الْمُشُرِقِ الْمُشُرِقِ الْمُشُرِقِ وَالْمَشُرِقِ وَالْمَثْرِبِ لَا الله الله هُسَوَ وَالْمَدِرُنَا فَاتَخِنْ هُ وَكُمِيلًا وَاصْدِرُنَا فَا مَايَقُونُ وَاصْدِرُنَا فَا مَايَقُونُ وَاصْدِرُنَا فَا مَايَقُونُ وَاصْدِرُنَا فَا مَايَقُونُ وَالمَدْمِلُ ١٠-٩-١١)

ببن خدا کا بھروسہ اور نوکل دہ چیز ہے جس کا جدّو جہد کرنے وائے سہارا لینے ہیں اور چاروں طرف سیلی ہوئی تاریکیوں میں اسی کی ہدولت انھیں روشنی کی کرن نظراً تی ہے اور منقبل تابناک نظراً تاہے۔

بی بات سے سرا میں ہے۔ یہ دل کے زخوں کوبر داشت کرنے کی روحانی فزت ہی نہیں فراہم کرتا بلکا کی نخمہ کی صورت یس ان کی زبا فوں ہیر جاری ہوتا ہے جھے ان کے دشمن بھی سنتے ہیں۔

ورزا خرت برباد ہوجائے گی۔

حضرت ابراہیم بن ادہم فرمانے ہیں: یں نے ایک راہب سے یہ چھا بنہبیں کھانا کہاں سے ملتاہے؟ اس نے جواب دیا: اس کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ یہ سوال میرے رب سے کرو کہ دہ کہاں سے مجھے کھلا ناہے۔

جناب ہر مُن حبان نے حضرت اولین فرن سے دریافت کیا : آپ مجھے کہاں رہنے کا حکم فرمانے ہیں؟ انھوں نے شام کی طرف اسٹ ارہ فرمایا جناب ہرم نے دریافت کیا : وہاں گزربر کی صورت کیسی ہے ۔ حضرت اولیٹ نے فرمایا : ان دلول برافسوس ہے جن میں شک وشد نے گھر کر لیا ہے اور نصیحت ان براٹز نہیں کرتی کسی بزرگ کا قول ہے : جب تم الٹرنفال کوابیا مامی ومدد کار بنانے بر دضامند ہوجاؤ کے قو ہر مجلائ کا راستہ یا جاؤ کے۔

ان افوال کامقصد مالوسی و نامرادی اورطع وحرص کے جذبات کو دبا ناہے کیونکہ اس میہلو سے انسان کوسخت صلاح کی صزورت ہے۔

اہلِ فقر ک ذلّت اوراہلِ دُولت کی سرکتی بہت سی گمراہیوں تک بہنچا دینی ہے، مذکورہ اقوال کامفصداسی انتہالپ ندی کوختم کرنا اور سیدھے راستہ پر لانا ہے۔ تاکہ انسان کے دل ہیں تھروسہ اور نفیین بیداہو اور کھراس کا شکار زہو۔

لیکن ان سے بعن اوک عکم مطلب کا نے لگتے ہیں منلاً یہ کہ کوشش کرنا بیکارے اور سے علی ہی دین ہے۔ اس طرح کامفہوم سکالنا یفیباً باطل ہے۔

توکل کی ایک اور جگہ ہے جہاں اسٹر تعالیٰ کو یا دکرنا اور اس پر تکی کرنا منخب ہے اور جہاں غیب برایمان طاقت کا ذر لید ہونا ہے۔

یر حجر بے اس مدوجہدی جس کا بادالنٹر کے دیول اٹھاتے ہیں اوراس سلیلے ہیں اٹھیں ہولناک حالات سے دوچار ہونا پر فنا ہے اور النٹر تعالیٰ کے بھروسہ کی بنیا دیری وہ ثابت فدم رستے ہیں اور یہ بھروسہ ان کی گاہوں کے سامنے حاصری تاریحیوں کا بردہ چاک کر کے متقتبل کی روشنی دکھا تا ہے اور سرکش طاقتوں کا عزم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرأت بیدا کرتا ہے۔

ا بلِ ایمان فوفدای بر مجروسکری کے اوراس سے کولکا یک کے۔

الترنم باری مرد بر بهونو کوئی طانت نم برغالب آنے والی نہیں اور و منہیں چوڑ نے تو اس کے بعد کون ہے جو نمہاری مدد کرسٹ ہے ج پس جو سیتے مون ہیں ان کو التی می بر بھروس رکھنا چاہیے۔

رِنُ يَنْ مُسْرَكُ مُ اللهُ كَنَلاَ هَالِبَ كَكُمُ وَانُ يَنْ حُدُنُ لُكُمُ فَهَنَ ذَا الَّذِي كَيَنْ مُسُرِكُ مُ مِنْ بَعِلِهِ مُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيُتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ٥ رَالَ عَلَى ١١٠)

عبرالنَّر بِركِم وسه بے فائدہ ہے جبکہ النُّر تعالی سے تعلق كامطلب ہے بھبلائی کے دائمی سرحیتی سے تعلق جوڑنا اسی بیے النُّر تعالی فرما ناہے:

اے بی اس خدا ہر بھر وسدر تھو جو زندہ ہے اور کھی مرنے والانہیں۔ مربیہ کے میرودہ می بیت وَتَوُكَّلُ عَلَى الْدَحَىِّ الَّـٰ بِنِی لَایَمُوْتُ-رالفرقان ۵۸)

وَحَاكَانَ لَنَا اَنْ نَاتِيكُمْ بِسُلْطُ نِ الآبِاذُنِ اللّهِ وَحَلَى اللّهِ فَلْبَتَوَكُّلِ الْـهُوَمِنُونَ ٥ وَمَالَثَا ٱلَّانَتَوَكَّلَ عَسَلَى اللَّهِ وَحَسَّلُ هَ لَهُ السُّلِكَ اللَّهُ وَلَنَصْبِدَتَّ عَـ اللهُ مِسَالًا ذُبْتِهُ مُوسِنَا اللهُ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ مُ

رابراهیم ۱۱-۱۱)

يبهارك اختياري نهبس بي كمنهيس كوئى سند لادیں۔سند نوالٹرہی کے اذن سے آسکتی ہے اورائ بري يرابل ابمان كو بعروسه كرنا چاہيے اوركيون مزالية سريجروسه كرسي جبكه مهارى زندكى کی راہوں بی اس نے ہماری رہنا تی کی ہے جواذبتیں تم لوگ ہیں دے رہے ہوان پر ہم صبر کریں گے اور تھروسہ کرنے والول کا

تجروسه الترسير ببونا جاسيي

اورحب ان ابت قدم مونين سے برمطالبركيا جا تاہے كه وه ابمان تيور كر اوربراني كمراي يين دابس أكرابي زندگي سجالين ادر راحت و سكون حاصل كرلين نو ده است مزدكر فيق ہیں اور حق بیر قائم رہنے اور اس را ہیں مصائب جیلیے کا اعلان کرنے ہیں:

ہم اللہ میر جبوث گھڑنے والے ہوں سے اگر تنهارى ملت بي بلث آيي جيكه التاريبي اس سے نجات دے چکاہے۔ ہمارے لیے آو اس كى طرف بلشااك كى طرح مكن نهي إلاّ يه که خدا ہمارارب می ایباجاہے ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے ۔اسی برہم نے اعتراد کرلیا، اےرب ہا سے اور ہاری قوم کے درمیا تھیک مھبک فیصار کردے اور توبہترین فیصلہ كرنے واللہے۔

حَدُوانُهُ تَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كُذِبًّا إِنَّ عُدُنَا فِي مِلْتِكُمْ لَعِثْ لَا إِذْ نَتْجُنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَحْتُودَ فِيهِكَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللَّهُ زَلَّبُنَا وَسِيعَ رَبُّنَا كُلَّ شَكًّا عِلْمًا طَعَلَى اللَّهِ تَوكَّلْنَا ﴿ رَبَّبَا افْتَحْ بَيْنَا وَبَيْنَا تَوْمِنَابِالْحَقِّ وَٱنْتَ نَصْيُرُ الفَارْحِيْنَ ٥ رالاعران ٨٩)

اس امیدادر نابت غدی کی بنیاد یہ ہے کہ جاہے جننادنت لگے آخر کارتمام امور کا انجا الله تعالى كے باغول بى بي ب اگروه مددعطاكرتاب نواسے كون روك سختاب اوروه بهر حال اپنے نشکر کو مد د فراہم کرے گا۔ باطل کو اپنا چکر لکا کرآخر کارنا مرادی ہونا ہے۔

اسلام سے خرف شار کیے گئے۔

ارنداد وانحراف جوالترتعالی نارافنگی کا ذرائیہ ہے، میرے خیال یں اچانک ہی تہیں ہیدا ہوجا نا بلکہ افراط و نفر بیط کے ایک طویل سلسلہ کا نیتجہ ہوتا ہے۔ بیبلام حلہ فرائص کو بوجھ سیجھنے اور گنا ہوں کو خوشگو ارشیجھنے سے نٹر وع ہوتا ہے ۔ بھیر فرائص کے نزک اور گنا ہوں سے آلودگی کاسلسلہ حلیا ہے تھیرانیان بھلے لوگوں سے کنارہ کش اور برے لوگوں کے فریب ہوجا تاہے۔ اس کا رجان غلط کاروں کے ساتھ ہوجا تاہے اور انھیں کی مدوکر نے لگتا ہے بنب وہ لیقیناً اسلام سے روگرداں بینی مزید ہوجا تاہے۔

جب کوئی انگان کسی دمین کی نعلیمات سے نفرین کرنے ایکے اور ملّت سے غداری کرنے لیکے

تبوهاس دبن پر کیے بر فرادرہ سکتا ہے؟

اُولَيُكَ اللَّذِيْنَ تَمْ يُرِدِ اللَّهُ اَنْ يُطَهِّرَ يه وه لوگ بي جن كے دول كو السُّرِفِياك قُلُوْبَهُ مُ مُ مُ مُ مِنْ مُ فِي الدَّيْنَ اَنْ يُعَالِمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الْدُخِرَةِ عَذَا اللَّهُ عَلِيْمٌ والمائدة ١٨) اور آخرت بن سخت مزاد

اورجب اس طرح کے لوگ السر تعالیٰ اور اس کے حقوق سے رو کر دانی کرتے ہیں قود وہر سے لوگ رامنے آجاتے ہیں جن کے دل زندگی اور محبت سے بھرے ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے محبّت کرتے ہیں اور اس کے احکام کو گرمجوشی اور عزت کے ساتھ ہجالانے ہیں۔

الله نغالى سے ان كى دفا دارى الحبي الله تعالى برا بمان لانے والے برخص سے فریب كرتى اور برزا فرمان سے متنظر كرتى ہے۔ دہ الله نغالى كے دفا داروں كى مدافست اور اس كے دمیوں كى مغالفت برآ مادہ كرتى ہے۔ ان كے ذريعيہ بھلائى فروع بإتى ہے اور برائباں ان كے سامنے دم قور تى بى .

اگر کسی انسان کے دل ہیں اسٹر تعالی مجت کھر کرنے تو وہ کمال کی چوٹی ہے جانا ہے۔ اور اسٹر تعالی کے مہترین انعام کا اہل ہوجا تاہے۔

اس جذبه کی نشو و تمامنتنب اوگول کا حصد ہے ہرانان کو پیغمت نہیں ملتی ہے پیلندی ای کوملتی ہے جے السر نعالی چاہے اس بیات ہے کہا گیا ہے:

الشرتعالي فرماتا ہے.

كِ ٱلدَّيْكُ هَا الْكِينَ الْهُنْكُولَ مَسِنَ يَّ دُيْنِهِ فَسُوْنَ عَنْ دُيْنِهِ فَسُوْنَ سِياتِي الله يقَ وَمِ لَيُحِبُّهُمُ وَيُجُّونَهُ آذِنَّةٍ عَلَىٰ الْمُوْمِنِيْنَ اَحِسَّرَةٍ عَسَلَى الكفرينين يتجاهدك وك في سبيل اللَّهِ وَلَابِحَانُهُونَ لَوْسَةً لَائِمٍ ذَ لِكَ فَصُلُ اللَّهِ يُؤُمِّتِهُ مِسَنَّ يَّشَاءُ مُوَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيثِ مُ

روشیٰ ڈالتی ہے۔

والمائله مم

بهت سے الیے وک بیداکر نے گاجو السروجيو ہوں کے اور الله ان کو مجبوب ہو کا بومومن برنزم اور كفار برسخت بيول كيجوالمترك راه میں جدوجبد کریں کے اور ملارت کرنےوالے كى ملامت سے بن دري كے . يه النار كاففال ب جصيابتا بع عطاكر ناب التروسع درائع کا مالک ہے اورسب کچھ جا نتاہے۔ يه آيت ناريخ اسلام كے ايك خاص دور ہيں الله تعالى كى مجت اوراس كے علی تنائج پر

ا علا الله المال المالي الرقم بي سع كوني

البنے دبن سے تھرنا ہے (تو تجرجائے) السراور

د ولوگ جنیس النیر تعالی نے بیند فرمایا اور جوار نیر تعالی سے عبت کرتے تھے اتھیں ان لوکوں منابع كى جگە دى كئى تىنى جواس مرتنبر سىھ بنچے گر گئے۔ تقدان كى عادات دا طوار نے اتھیں اللہ تعالیٰ كنظر یں بیندیدگی کے اہل باق نہیں ہیوڑا تھا بلکہ وہ برابر برائیوں میں دھنتے جارہے تھے یہاں تک کہ

بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلِكَ فَضُلُ اللهِ لهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَرُسُلِهِ وَلَا كَاللهُ مِهِ اللهِ اللهُ وَلَا عَاللهُ وَلَا عَاللهُ وَلَا عَاللهُ وَلَا عَاللهُ وَلَا عَاللهُ وَلَا عَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ كَالْمِهِ وَلَا اللّهُ كَالْمِهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ كَافِقُلُ مِرْ اللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

بلاشبہ کوئی میّاحبِ مال صدقہ دنیاہے تو یہ ایک اچھا کام ہے جس بر قیامت کے دن اجر ملے کا لیکن ظاہر ہے کہ پہلا کام نواس ذات کا ہی ہے جس نے اسے مال عطاکیا اور اسسے اپنی راہ بیں خرج کرنے کی صلاحیت دی ۔

بندہ کی بنیت اوراس کاعل فادرِ طلق کے احال کوپس بینت نہیں ڈال سکتے اس یعے ہم جوبہرت سے کام اپنے اختیار سے کرنے ہیں ان کی نسبت اسٹر تعالیٰ کے احسان کی طرف کرتے ہیں ۔

اگر کسی مون کے دل ہیں محبت الہی کا جذبہ بیدا ہو تاہے تو یہ الٹار نعالی کی ذات ہی ہے جس نے اسے اس نعمت اور تشرت سے نواز ارکوئی شخص یہ اختیار تو نہیں رکھتا کہ وہ السّاز نعالیٰ پر زبر دِستی دوستی ومجبت نفوی ہے۔

. بلاشبەلائلاتغالىلاس شغى كى قربت ضالىئىنىي كرتا ہے جواس سے محبت كرتا چاہتا ہوناہم دہ اپنى محبت اپنے چنیدہ بندوں كواپنے نضلِ سے عنایت كرتا ہے۔

یہ جی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کوئے گاجو لیننے کی کوششش کرے۔ وہ ابنی طرت پھیلے ہوتے ہا تفوں کوہی نوازے گا۔

جو خودروگردانی کرے اسے توراند کا درگاہ اوردلیل ہی ہوناہے۔

الله تدا لى كى محبت السير بيجان والولك دلول مين نشؤونما باتى ہے۔

یه معرفت جس طرح ذکروفکرا ورغور و دوض کے نعلق سے انسانی جدد جہدسے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ نغالی کی ذات اور اس کے جمال کی عظمت سے تعلق سے مؤین کی کا ہوں میں جو حقائق خود ذات حق منکشف کرتی ہے ان سے بھی حاصل ہوتی ہے جس قدر یہ حقائق منکشف ہوں گے اسی قدر نیوظیم محبت اور فدا کاری بھی ہوگی۔ یالٹر کافضل ہے جے چاہتا ہے عطاکرتا ہے الٹروسین ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ حانتا ہے۔

َوْلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤُنِيكِ مَسَنُ تَيْتَ آءُ وَاللَّهُ وَالسِّعُ عَلِيكُمٌ ـ (للأكه - ٥٥/)

ينعيج سيطيالة تعالى كے جودوكرم كا احبان ہوتی ہے۔

.. آپ سوال کوسکے: بین کراپیا کیسے و کیا یہ بات لوگوں کو ما یوسی کی طرف نہیں ہے جائے گی۔ جواب ہے: ہر گر نہیں لیکن اس کی مزید نشر سے در کار ہوگی۔

انسان کی بلندصلاً حیثیں اصلاً انسان کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہوتیں بلکہ ان کی فطری استعداد قدر نی طور پر پہلے سے ہوتی ہے۔

جننے مثاز اور عبقری انبان گزرے ہیں ان کی عظمت کا سرحتِمہ اصلاً ان ہیں فطرت کی عطاکرڈ فکری ونفیاتی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو دوسروں میں نہیں ہوتیں پھروہ ان صلاحیتوں کو آگے ہروان چڑھاتے ہیں۔

بین ہمارے محدود ارادہ کے بجائے قدرت کی کار فرمائی ہے۔

اسی طرح ابمان بھی ایک نعمت ہے یہ بھی ہوسکتا ہے کہم البی جگہ بیدا ہونے جہاں ایمان اور کتاب الہی کے بارے بس کچھ جان ہی زیاتے۔

اوراگراسی حالت میں موت آجاتی توالستر تعالی ہمارے ساتھ ابنے فا نونِ عدل کے ساتھ معاملہ فرما نا ہینی ہمیں بس عذاب نہ دیتا۔

منتُفل نعمت کے اہل بننے کے بیے لفین وصلاح و فلاح اور جدوج بد منروری ہے اور یہ سب کسی ماحول میں ممکن ہے کسی میں نہیں ۔ اسی بیے السر تعالیٰ ایمان کی قوفیق کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔
سابعث و این مَعْفِسَ قِ مِن رَّ ہِکُ مُمُ مُن و دور واپنے رب کی معانی کی طرف کو اور رہجت میں ایک مَحْدُ حَلِ السَّمَاءِ کو جس کا بھیلاؤ ہے جید بھیلاؤ آسان اور ورکہ تو والد کر حَن الله مُن و الله کے واقعین الله کے واقعین کو الله کر حَن الله کہ والله کے واقعین کے واقعی

اس جذبا فی مشکش کے نیتجہ بریم ابہان کے انجام کا دارومدار ہوگا۔ اگر السُّر تعالیٰ کی محبّت

غالباً قَ مِ قُ كَاميان مِ ورد نام ادى . قُلُ اِنْ كَانَ ابَا ءُكُمْ وَابْنَا ءُكُمْ وَابْنَا ءُكُمْ وَاخْوَاكُمْ وَازُواجُكُمْ وَابْنَا ءُكُمْ وَاخْوَاكُ الْمِ اقْتَرَ فُتُمُوها وَجَجَارَةُ مَا مُوَاكُ الْمِ اقْتَرَ فُتُمُوها وَجَجَارَةُ تَخْفَوْنَهَا احْبَ الْكُمْ مِنْ اللّهِ وَرُسُولِهِ وَجَهَا دِ فِي سَنِيلِهِ فَتَرَبَّ جُمُولَ مَنَ اللّهِ وَرُسُولِهِ اللّهُ مِنَا مْنِ هِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِى الْقَدُمُ اللّهُ مِنَا مْنِ هِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِى الْقَدُمُ اللّهُ مِنَا الْقَدُمُ السَوْمِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

قرکہ دے اگر تمہا سے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عوائی اور براوری اور مال جونم نے کمائے ہیں اور سو داگری جس کے بند ہونے سے تم درتے ہو اور حولیاں جن کو لیند کرتے ہو تم کو زیادہ بیاری ہیں الشرسے اور اس کے رسول سے اور لڑنے سے اس کی راہ ہیں قو اشطار کر و بہاں ناک کر بھیجے السر اپنا حکم اور اسٹر رستہ نہیں دیتا نافر مال کو کو کو کے۔

ورفقیمت بہت سی چیزوں کی محبت ہی انسان کو بہت سے فرائف سے غافل کرتی ہے فاص طور برحب کوئی خواس کی دور از ہونے کے با وجو د بچوں کی سطح تاک کر جائے گا کیون کے بیچے چلتے ہیں۔

بران مثل ہے کہ بحی چیز کی مجت اندھا کردیتے ہے۔

کیتے ایسے آدی ہوتے ہیں جن کی مال ودولت ، تعربیت و ثنا خوانی اور اہل وعیال کے درمیان آرام سے رہنے کی خواہش و مجہ ن اتھیں بڑے کام انجام دینے سے روک دنی ہے اور وہ جان و مال سے حق کی حمایت و مد د کرنے سے رہ جاتے ہیں۔

اسی بیے انیان کارب سے خوفناک دشمن اس کا ابنانفس ہوتا ہے اور جب وہ اہل و عیال سے ساتھ دندگ گزارنے ہی کو ترجیح دیتا ہے اور فرض کی بچارسے کان بند کولیتا ہے تواہل و عیال بھی انجام کار اس کے شمن ہی ثابت ہوتے ہیں بہی اس آیت کا مطلب ہے کہ:

ا سے ابیان والو تمہاری بعض بیوبان اور اولا د دشمن ہیں تمہارے سوان سے بیجینے رہو۔

كَايَّهَا الَّذِيْنَ الْمَثْوُ الِنَّ مِنْ اَذْ وَاجِكُمْ مَ وَالْحِكُمْ وَالْعَالَى اللهِ الْمُعَلِّدُ الْكُمُ فَالْمَذُ وُلُهُمْ جَرالتَعَالَى ١١٠)

تمام انسان کچه چیزوں سے مجت رکھتے ہیں اوران کی سیرت وکر دار بیاس مجت کی چھا؟ ہوتی ہے ادران کے اقوال دا فعال ہیں ان کی جھلک نظر آتی ہے۔ کسی خاص چیز کی طرف انسان کا جھکا کہ ، اگر عادةً گیا ضرورۃ ہوتو اس ہیں کوئی حرج سنہیں ۔

بشرطيكه مشروع حدود كاندر بو

کیکن یہ جائز بنہیں ہوسکنا ہے کہ یہ جھکاؤانیان براس طرح غالب آجائے کہ اس کے نفر خالت بر جھاجائے اور دوسری جیزوں سے اسے بریکا ذکر دے ۔

جوالٹرنعالی سے محبت کرے گا وہ اس کے مقابلہ پن کسی اور کو ترجیح نہیں دے گا جب انان برغلبہ اور اس کی سمت سفر اور طرزع لنیین کرنے کے بیے فتلف احسات میں کھٹکٹ ہو، تب نولازم ہے کہ ہر جذبہ کو لیس پشت ڈال کر فیصلہ کن انداز میں الٹرنعالی کی طرف مائل ہوائے۔ ہم عام زندگی میں دیجھتے ہیں کہ بہت سے لوگ فتلف اصولوں ، اشخاص اور چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ فتلف اصولوں ، اشخاص اور چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں اور میلان ان کے طرز زندگی ، او فات کے استخال اور خاص و عام فیصلے کرنے ہیں افزاند از ہوتا ہے۔

اس طویل نف یا تی مختمکش ہی میں ا<u>پنے ر</u>ب کی طرب انسان کے میلان کی فدر و قبمہ نے۔ منیبن ہوسکتی ہے۔

یہ لازم ہے کہ اپنے رب سے انسان کی عجت ہر دوسرے جذبہ سے زیادہ طاقتور ہو۔ مَصِیَ النَّاسِ مَن تُکِیِّن مِن دُونِ اور لِعِفے لوگ وہ ہیں جو بنائے ہیں الترکے اللّٰهِ اَنْدُاد اَ اَیْ حِبُّنُونَ هُمُ کَحُبِّ اللّٰهِ بِرابر اورول کو ان کی مجت الیں رکھتے ہیں جیں وَالْاَیٰ یُنَا مُنْوُ اَ اَشَدُ کَ حُبَّاً لِللّٰهِ طِ مجت التّٰرکی اور ایمان والوں کو اس سے زیادہ آ

رابق ٥ (١٤٥) جم مجن الناركي.

بیتیزاس وفت زیاده واضح ہوجاتی ہے جب انسان کے دل میں دومتفادا حساسات ہم طحرائیں مثلاً ایک طرف اس کے دل میں اسے م طحرائیں مثلاً ایک طرف اس کے دل میں ایضا ہل وعیال کے ساتھ گھریں آدام کرنے کی خواہش موجیں ہے دہی ہو دوسم ی طرف فرض بکاررہا ہوکہ وہ یہ سب تھوڑ کرمیدان جہا دہیں پہنچ جائے۔ اوراپن جان اور خواہشات کو داؤ ہر رگا دے۔

وك جانے سے بلب زجل سكے۔

رے بیاے۔ بیب بیات کے بیست کرتا ہے ادراس کی صرور توں کا محاظ رکھنا ہے لیکن طاہر ہے انسان اپنے آپ سے مجت کرتا ہے ادراس کی صرور توں کا محاظ رکھنا ہے لیکن کھی ایسے مرض میں گرونت ار ہوجا نا ہے جس سے زندگی میں خطرہ پڑ جلئے ۔ ڈواکڑ اسے کوئی عاد ترک کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ مرض دور ہوجائے لیکن دہ اس مشورہ برعمل نہیں کریا نا اور مرض اینا کام کرجا تا ہے۔

- بینهبین کہا جاسخنا که اس آدمی کو اپنے آپ سے اغرت تھی سیری کہا جائے گا کہ اس عاد<sup>ت</sup>

کے انزات نے اس کی فوت ارا دی مفلوح کر رکھی تھی۔

بعض گناه گادمومن نهٔ اپنے رب سے نفرت کرتے ہیں نه اپنے آپ سے لیکن دہ اس طرح کی ہمیاری کی حالنوں کے دبیر انٹر گنا ہ میں پڑ جاتے ہیں۔

بلاشبه گنا ہوں کا ارتحاب کرتے وفت وہ محل ذہی صحت کی ھالت ہیں نہیں ہونے اق کی مثال اس شخص کی ہونی ہے جو تھکن سے چور چور ہو کر رات میں بھی نیندسے محروم رہ جائے اسٹ کی سورچ صبحے فکر کے بجائے پر نیٹان خوابوں کی سی ہوگی۔

آئیے محبت کے تنائج چھوڑ کر پہلے اس کے اسباب پرگفتگو کریں۔

ہماں تانی سے مبت کیوں کرتے ہیں یا یہ کہ ہیں کس بیاس سے مجت کرنی جا ہیے ؟

غور ذِن کے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسٹر تنالی مجت کیے جانے کے لائق ہے اوراس مجت سے

کہیں زیادہ مبتیٰ محبت باپ ابنی اولا دسے یا انسان اسپنے آپ سے کرنا ہے۔ انسان پر الٹٹرنعالی کے جتنے احسانات ہیں دہ انسان کو اپنے محن کے ساتھ تھوس دلی

الیان برالندنهای کے بعد اسان بات بیاده اسان دبیت می کا ملا که ساری النه نفالی روابط سے مربوط کو میاری الناز خالی النه نفالی

ى كى عطاكردە توبىي .

م کوجو بھی نعمت عاصل ہے السرکی می طرف سے ہے بھر حیب کوئی سحنت دفت تم ہر آتا ہے تو تم لوگ اپنی فریادیں کے راس کی طرف دور تے ہو۔

وَمَاكِكُمُ مِّنْ نِنْعُمَةٍ فَوِسَنَ اللَّهِ تُنَّمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَالْكِبُهِ تَجْرَؤُنَ ٥ (النحل ٥٣) یہ صروری ہے کہ انسان اپنے اہل وعیال اور اہل فاندان کے سانخد نری و محبت کامعاملہ کرے۔ لیکن یہ چیزا سے فرض کی او انگی سے نہ روکے۔

قَانِ تَعْفُقُ ا وَتَصْفَحُوا وَتَعْفِرُولَ الرَّاكُرِمُ عَفُود دركُرْرسے كام لوادرمعان

فَاِنَّ اللَّهُ غَفُوزٌ تَحِيمٌ لِلتَعَابِن ١٢-١٥) كردو توالتَّرْغفور رحيم ہے۔ كيم بيھر بيھ رحيم ہے۔ كيم بيھر بيھ رحينے كے خلات انتباه ديا كيا:

اِنتَمَا اَمُوالْكُمْ وَاوْلَادُكُمْ فِتْتَ فَيْ اللَّهِ مَنْهَارِكِ مال اور تنهارى اولاد توايك أزماكن

وَاللَّهُ عِنْكُ وَ الْمُرْعَظِيمُ (التغابن ١٥) بين اور السّرى بعض كياس راااجرب.

الٹرتعالیٰ کی مجست کا تقاضاہے کہ انسان اس کے حکم کی فرما نبرداری کرے، اس نے جس چیزسے منع فرما یا ہے۔ اسے جھوڑ دے اوراس کی خوستنودی کے حصول کر بید کوشاں رہے جب انسان کے اندریہ جذبہ بیدا ہوجائے گاتو وہ انسٹر نعالی کے لیے بہت سے عمل کر کے بھی بیجان محس بنیں کر سے جس کر اس میں بیاں محس بنیں کر سے میں بیاں محس بنیں کر کے بھی بیجان محس بنیں کر کے بھی بیجان میں بیاں محس بنیں کے بیار کے اس میں بارس میں بنیں کو بیار کا کہ بیجا ہیں ہے۔ اس میں بنیں کے بیار کو بیار کی بیجا کہ بیجا کہ بیجا ہیں ہے۔ اس میں بیار کو بیجا کہ بیجا ہیں ہے۔ اس میں بیار کی بیجا کہ بیجا کہ بیجا کہ بیجا ہے۔ بیجا کہ بیجا کہ بیجا ہو بیجا کہ بیجا کے بیجا کہ بیجا کہ بیجا ہے۔ بیجا کہ بیجا ک

کرکے بھی کان محسوس ہنیں کرے گا کیونکواس کے دل کا جذبہ بہت سی مشقدوں کواس کے اسے اسان بنا دے گا۔ لیے آسان بنا دے گا۔

الترنعالی کے حقوق کی پامالی ا دراس کے دسول کی بیر دی کی بے قدری کے ساتھ التات سے محبت کا دعویٰ باطل ہے کیونکے جو التار نعالی سے محبت کرے گا وہ اس کے رسول کی ہر معاملہ یں اطاعت کرے گا۔

مَثُلُ اِنْ كُنْ أَنْمُ مُتَّحِبِ وَ اللهُ اللهُ المَّنْ اللهُ ال

محبت كرفے والا تواپنے محبوب كے برحكى اطاعت بى نہيں كرنا بلكه چاہتا ہے كہ وہ اسے كو فئى حكم دے ناكہ دہ شوق كے ساتھ اسے انجام دے۔

ہاں، اُن اُن کھی الیں بیاری کی حالت سے دوچار ہوجا نا ہے جب اس کا طرز عل متالز ہوجا تا ہے اور وہ اس جذبہ کی تعمیل نہیں کریا تا جیسے کہیں بجلی کا کرزٹ مقطع ہوجا تے اور بجلی

طرح كيل بيداكيجس فينهارك ليكتني کومنخرکیا کسمندرسیاس کے حکم سے چلے اور دریا و کا تمہارے یے مخرکیا جس نے سورج ياندكونتماركييص خركباكه سكاتار چلے جارہے ہیں اوررات دن کو تمہارے بیے مخركياج نے دهسب كيمتهيں دياجة نے مانكا اكرنم التركي نعتول كاشار كرنا چابو تو نہیں کرسکتے حقیقت یہ ہے کہ انسان برا ہی بے انصاف اور ناشکراہے۔

رِزْتًا نَّكُمْ وَسَخَّرَلُكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي الْبَحْرِبِ أَمْسِرِهِ وَسَخَّرَكُكُمُ الْاَنْهَارُهُ وَسَخَّرَ كَكُمُ السَّعْمُ لَ وَالْقَدَّرَ وَالْمِبْكِينَ جَ وَسَخَّرُكُهُ مُ اللَّهُ لَ وَالنَّهَارُهُ وَاسْتَاكُمُ مِينَ كُلِّ مَا سَالْتُمُوهُ ﴿ وَانْ تَحْدَدُ وَا نِعْمَةَ اللَّهِ لَاتُحْمُوهَا ۗ اِنَّ الْإِنْسَانَ لِنَظَلُّوْمُ كُفَّادٌ ٥

رابراهیم ۲۲- ۱۳۸

حن سلوک شکر کے جذبات بیداکرتا ہے۔ یہ احماس تھوڑی لڈٹ کے بیے بی ہوسکتا ہے اور طویل مدن کے لیے بھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور حالنیں بدلتے رہنے کے باوجود بارباراحان مجب بيداكر ناب اورمجت اليا جذبه بعجودل كركم ائيون لك يمنع جانا مے اور طرز علی بن اس کے انزات سمایاں ہوجاتے ہیں۔

اب واحان کو مانے اس پر بار بار مزیدا حمان کا ہونابار کل ظاہر ہے۔

ان نبااد قات بهتر بن نعتول كالعاس كرّا به ليكن جلدي يه احاس دهندلا برا جانا ہے۔ اس کے باد جود السّٰرتِعا كَى اس شخص سے اپنا فضل نہيں روكتا جو ب<u>ي لي</u>راحان كو بجول كر ميمرورتِ طلب،آ كيروها ناہے۔

انانی نظرت کے اس پہلوی قرآن کریم نے متد دھاً بقویر کئی کی ہے جس سے عیاں ہوجا آ بے کس طرح استرتبالی تمام ترمجت کے لائق اورانسان تمام ترملامت کے لائق ہے۔

باربار كياحيانات ا درنوارسش اور كيرشكر و ثناخواني نيز محبت ووفاداري كياستمقاق كم

باوجودانان كسطرح بحولنا باس أيت بسير عص

جب مندرسي تم برمصيب أقى بع تواس

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ صَلَ مَنْ مَنْ مَنْ مُونَ إِلَّا إِنَّا إِنَّا أَنَّ اللَّهُ اللَّ

یدالهی نعیس ان ان بر مربهلوسے جھائی ہوئی ہیں لیکن انسان اپنے رب کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو نا فرمان ان بر مربہلوسے جھائی ہوئی ہیں لیکن انسان اولاد کی کوئی خواہن پوری نہ ہوتو و فرق کرتی ہے۔ اولاد کی کوئی جو سے اور وہ سارے احمانات بھولنے سکی ہے جن کے بنجر خوداس کا وجود و بقا خطرہ ہیں پڑ جائے۔

اگرالٹر تعالی انسان کی ہر خوا بہش پوری کرنے لکے توانسان ہلاکت ہیں جاہڑے۔ یس خودا پنے طویل بخر ہات کی بنا ہر یہ سمجھنے ہر مجبور ہوں کہ جن چیزوں سے بین تنگدنی محسوس کرتا تفایا جو میرے شان و گمان بی نہیں تقیس اغیس کا مبری شخصیت کی تکیس میں سب سے زیادہ اہم رول رہا ہے۔

اگر مالات میری خوامش کے مطابق چلتے رہتے تو میں ایک رائگاں آدی ہوتا ، اور اگر میری ساری خواہنیں پوری کردی کئی ہونیں تو میں بربا دہوگیا ہوتا۔ اسٹر تعالیٰ نے کئی ہی بات میں بر

فرما في ہے۔

ہوسکتاہے کہ ایک چیز بنہیں ناگوار ہو اور وہی بنہارے یعے بہتر ہو،اور ہوسکتا ہے کہ ایک چیز بنہیں لیند ہو اور دی ننہارے یعے بُری ہو۔السُّر جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وَعَهُ لَى اَنْ تَكُرَهُ وَ اشَيْئًا قَ هُ لَ وَعَهُ اَ شَيْئًا قَ هُ لَ وَعَهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

اگرانیان تجدسے کام بے تو آسائٹ و آرنائٹ ددنوں صورنوں ہیں الٹٹر نعالی سے اس کی مجست بچماں رہے۔ کیونکہ انسان خودا پنے بالسے ہیں جواندازہ کرنا ہے الٹٹر نعالیٰ کی نفت دیر اس کے بیے زیادہ مناسب ہونی ہے۔

بھرانان ایک دین کائنان بی رہاہے اور الٹرتمالی کی بے شمار نعنوں سے بنیرانان کا دجود اس میں برفرار نہیں رہ سکتا۔

فَاخُرُة بِهِ مِنَ التَّمَارِتِ

النرومی نوسیدجسندزمین اورآسمان که بیداکیا اورآسمان سے پانی بررایا بھراس کے فرت درانی کے بید طرح

جَانِبُ الْبَرِّ أَقُ يُتُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَاصِّبَاتَ مَّ لَا تَسْجِدُ وَا كَكُمُ وَكِيْكُدُّهِ أَمُ أَمِنْكُمُ أَنْ يَعِيْدَكُمُ فيه تَسَارَةً الشُوئ فَيُرْسَلُ عَلَيْكُمُ فتاصِفًا مِنَ الرِّرِيْحِ فَيُتُورَكِكُمُ بِحَاكَمَ نَرْتُمُ مِنْمَ لَاتَحِدُوا بِحَاكَمَ مَلِيْنَا بِهِ تَبِيْعَاه كَكُمُ مَكِيْنَا بِهِ تَبِيْعًاه

ہوکہ فدا کھی خشی ہے ہی تم کو زمین ہیں دھنا ہے
یا تم پر بقیم او کرنے والی آندھی بھیج دے اور
تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ ؟
اور کیا نہیں اس کا اندلینہ نہیں کہ فدا کیم کی
وفنت نم کوسمندر لے جائے اور تہاری
ناشکری کے بدلے تم برسخت طوفانی ہوا بھیج
کر تمہیں غ ق کر دے تو الیا کوئی نہ ملے جو
اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ کچو کرسے ؟
رمید آل بدھ کھوائی ہو جائے سود آل بدت

والاسواء ١٨- ٢٩)

انسان مختلف بیمیدگیوں کے مجنوں میں بیڑ جاتا ہے جب کھراتنگ ہو جاتا ہے تب وہ النٹر تعالی سے آہ وزاری کرنے لگتا ہے اور جیسے ہی و منکنے ٹوشتے ہیں اور اسے آزادی ملتی ہے وہ سب کھید فراموش کر کے سرکتی برآ مادہ ہوجا تاہے۔

ائے بنی ان سے پو تھو کہ صحرا اور سمندری
تاریجوں میں کون نہیں خطرات سے بچالمے ؟
کون ہے جس سے تم (معیبت کے وقت)
گو گڑا کو گڑا کو گڑا کر چیکے چیکے دعا بی مانگتے ہو
کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلاسے اس نے
ہم کو بچا لیا تو مزور شرکر گزار ہوں گے کہو
السٹر نہیں اس سے اور ہز کلیف سے
السٹر نہیں اس سے اور ہز کلیف سے
نجات دیتا ہے پھر تم دوسروں کو اس کا شرک

درحقیقت ملسل اوربار بارعطا بونے والی نفتوں کے تعلق سے انسانوں کی دوتمیں

ہوتی ہیں۔

آیک قسم ان او گوں کی ہوتی ہے جو بے ص دل رکھتے ہیں ان کے بیے رہے و خوشی

فَلَمَّاتَ جَاكَتُمْ إِنَّى الْبُرِّاعُرَفْتُمْ " كَق وهب كم يوجل قبي مكرجب وه تم كو بچا کرخنگی پر بہنجا دیتا ہے توہم اس سے منہ وَكَانَ الْانْسَانُ كَفُوْسًا \_ موڑ جاتے ہوانان دافنی بڑا ناشکراہے۔

جب انسان مشکلات میں گھرما تاہے تب وہ اسپنے رب کی بنا ہ لبتا ہے۔ اور حب مطلوبہ مددم جاتى ہے اوراس كى جان رچ جانى ہے تب دہ بھرائير بہلے طرز على كى طرف وا با ہے اور غفلت کی وہی زندگی پھر تشروع کردنیا ہے جس سے ان مشکلات کے ذریعہ اسے کالنا

اكثر تكليفين انسان كے بيےاس كے اندر خفى امراض كى دوابن كرانی ہيں۔ اوران كى تلخوں كوجبيلنااس شخص كيبي بجوفائده المطانا اورخواب غفلت سيربيدار ببونا جانتا هورشفاكا ذرلعه بونی ہیں۔

اً گرخوشخالی انسانی وجود کے بیے غذا کی حیثیت رکھتی ہے تو پریشاں حالی ایک ناگزیرددا ہے ہم اپنی عام زندگی ہیں جس طرح مختلف قسم کی غذاؤں کے متاج ہوئے ہیں۔ اسی طرح مختلف قىم كى دواۇل كے بھى. دولۇل كى اپنى اپنى جگە اورا بنا اپنا كردار بۇنابىيە بھران انى بدن کولاحیٰ ہونے وابے امراض کے علاج سے کہیں زیادہ انسانی دل کولاحی امراض اور اپنے رب سے اس کا تعلق براگندہ کرنے والی آفات کا علاج صروری ہوجا ناہے۔

لیکن تکلیفوں کے تجربہ سے گزرتے ہوئے انسان کامو فق عجیب دغریب ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے فتی کی طرف اوٹ تاہے اور اپنے رب سے در گزر اور رم طلب کو نے نگتا ہے لیکن جیسے ہی اللز تعالی دہ تکلیف دور کرتاہے اس کی گربہ وزاری کی آواز مدهم ہونے لکئی ہے یهاں تک که بالکل بند ہوجانی ہے اور وہ بھرسے غفلت ہیں جابڑ تا ہے اور کھر کبر دسمرتی کی بانیں کرنے لگناہے۔

انبان! کیا تھے بیضانت حاصل پوگئی ہے کہ مشکلات ہمیٹنہ کے بیے ختم ہوگئیں اور تو عِيرِ تجمي ان كاشكار نبيب بوكا؟

اجها أوكباتم اس بات سعبالكل يدفون

أَنَا مِنْتُمُ أَنْ يَكْسِفَ بِكُمْ

ستائش ہے۔

کا غذ برتصویر بنانے والے معدوسے تو لوگ متا شرہوتے ہیں لیکن الیا کیوں ہے کہ اس حقیقی معدوری طرف ان کا دھیاں نہیں جانا جس نے یہ فصلے محیط بنائی ،اس بی غظیم النّان سیارے بنائے ، فطری زندگی کی سرگر مبال بیدا کیس اور سورج اور زبین کومنخرک کیا۔
سورج کے طلوع وغوب اور دان دن کی کروش کیا اس کے لیے کافی نہیں کول اسالو اور زبین کے خالق کی طرف منوجہ ہو جائیں اور اس کی عظرت کے آگے ہجدہ ریز ہو جائیں جس نے اس عظیم النّان کا تنان کی تصویر گری کی ہے۔

رسول اُدینا صیلےالینزعلیہ وسلم نوطلوع دغ دب کے وقت مالک کا کنات کی عظمت کا کلمہ بڑھنے لگئے سخنےادراس سے دعا بیس مانگنے لگتے تنفے۔

کیا یہ وافق حیرتناک بات نہیں کوانسان اگر کسی انسان کا بنایا ہوا کوئی مجمدہ بجھتاہے جس یں کچھ ظاہری نفوش ہی ملتے ہیں توجسم ساز کی مہارت کی تعربیت تخیین کرنے لگتا ہے اور خود اپنے زندہ جم کو بنانے والے کی پرواہ بھی نہیں کرتا بلکہ بسااہ فات اس کا انکار ہی کر بیٹھتا ہے ؟

ایک پھر کے مجمد کے ظاہری نقوش اور اس زندہ جم میں کتنا زبر دست فرق ہے جس میں کہ پار دست فرق ہے جس میں ہڑیاں، خون، گوٹت اور اعصاب اور رکول کا ایک لامتنا ہی اور بجیبیدہ ترین سلسلہ ہوتا ہے۔ اور جس کی حتاسیت کا بدعا کم ہے کہ بیں ایک بمولی ساکا نشا بھی چھھ جاتے تو پور سے جم میں در د کی لہر دوڑ جانی ہے۔

انیان اگرخود اپنے حبم کی باریجوں ہی پرغور کرنے توفر سنتوں کی طرح خالق کا کنات کی حمد و فنا کرنے لیکن بہت سے انسان البیے ہیں جونہ صرف منکر ہیں بلکہ سرکھٹی برآبادہ اسنے ہیں۔ جن کے فیکن بہت سے منور ہیں وہ تو خالق کی ہمہ گیر عظمت اوراس کی حیر تناکش خلیقا کو دیچھ کراس کی طرف مائل ہوجائے ہیں اوراس کی تعظیم و مجت سے ان کے دل بھرجاتے ہیں۔ جدکہ ہم بخوبی جانے ہیں کو کسی انسان سے فعل حقیقی صادر نہیں ہوتا جس کی بنیاد ہر اسے حکی محبمہ کا خالق یا کئی آلہ کا موجد فرار دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ کسی انسانی ہا تھ نے اتناہی

یکان ہیں۔ گویا اعنوں نے کسی مقیبت سے جیشکارا پانے کے بیے السرّ نعالی سے دُعالی نہیں کی سختی دہ زندگی کا فطری معول ہے۔ سختی دہ سجھتے ہیں کہ جو بھی رنج یا راحت پنجی ہے دہ زندگی کا فطری معول ہے۔ تَ دُ مَسَّل اِبَاءَ نَا الصَّلَ الَّهُ وَ ﴿ ہمارے اسلان بِرَجَى الْقِصِ اور مِدن آتے

السَّرَّاعُ (الاعلى ١٩٥) بى رسِد بي ـ

مینی یه دنیا کامعول ہے اور زمانداسی طرح رواں دواں ہے۔

اس قدم کے لوگ ناشکرے ہیں ان ہیں کوئی بھلائی تہبیں، ند دبن سے اتھیں سر دکارہے۔
دوسری قدم کے لوگ ان بے شار نعمتوں پر غور کرنے ہیں جو السر تعالیٰ کی طرف سے رحمت
ہونی ہیں ۔ وہ جھتے ہیں کہ جو نعمیں مرحمت کررہا ہے اس کے حق کو بھنا ادراس کا لحاظ کرنا
چاہیے۔ ان کے دل قدر دانی کے جذب سے بھر جانے ہیں اور ہر نعمت کے احماس کے ماتھان
کے دل کھلتے جانے ہیں۔ یہ لمل شعور اتھیں السر نعالی سے مجہت اوراس سے تعلق جوڑنے پر
آمادہ کرتا ہے۔

محبت کاایک دوسراسب بھی ہوتاہے، وہ یہ کہ ان کادل عظمت کی طرف ماگل ہوتا ہے اورعظیم لوگ اسے پیندا تے ہیں اور وہ ان سے مجبت کرنے اوران کے کارنا موں کو نبظرِ تحیین دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔

سے کیتے ہی عبقری اوگر کررہے ہیں جن سے ہم مجست کرنے ہیں اور ان کی امتیازی خصوصیا اور صلاحیتوں کا ہمارے ول و دماغ پر انتہ ہے۔ یہ انتران سے مجست پر آما دہ کرتا ہے جس طرح ظاہری حسن وجمال عاشقوں کے دل و دماغ پر انترانداز ہوتا ہے۔

اگر توگ اس بہلوسے بھی غور کریں توالٹر تعالی کے سانھ ان کامعاملہ کچیداور ہاہو۔ ایک بار ایک نخص نے مجھے سورج کے خوب ہونے کامنظر دکھایا۔ یہ منظر بڑا خوبصور گک دہا نھا بہاڑیوں کی چوٹیوں پر سورج کی الوداعی کرنیں پڑرہی تھیں اور آسمان پر سرخی سی چھارہی تھی۔

یں نے کہا یہ ایک خوبصورت تصویر سے جے کسی اہر مانھ تے بنایا ہے اور قابل

برسایا بھراس کوسوقوں چینوں اور دریاؤں کئی کل یس زین برجاری کیا، بھراس یانی کے ذرایب وہ طرح طرح کی کھیتیاں بکا لیاہے جن کی مختلف فسیس ہیں بھر وہ کھیتیاں پاک کرسو کھ جب تی ہیں بھرتم دیکھتے ہو کہ وہ زر دیڑ گیئ بھر آخر کار اسٹران کو معمی بنا دیتا ہے درحقیقت اس بی ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔

مَاءٌ نَسَلَكُ هُ يَسَابِهِ فَيَ فَي الْأَرْضِ مِثُمَّ مِي مُحْرِجُ بِهِ الْأَرْضِ مِثُمَّ مِي مُحْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ مُصَفَّدًا مِثَامُ هُمُّ مَنْ الْسَوَاسُهُ مُثَمَّ اللَّهُ مُثَمَّ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ مُثَمَّ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

انیان کوجنے عظیم کارنامے معلیم ہوں اور جننے عبنفری کوگ اس کے ذہن ہیں ہوں ان سب کا جائز ہ ہے بھر مقابلہ کر کے دبھے کہ ان دتمی صلاحیتوں اور عظمتوں اور خالقِ کا کنات کی وائمی ولا محدود عظمتوں سے در میان کتابڑ افرق ہے۔ تب وہ صاف سمجھ جائے گاکر ہر ندد کار عالم سب سے زیاد تعظیم ولیٹ دیدگی اور حجرت و فربت کے لاکتی ہے۔

فعلی طور پرلوگ اس حقیقت بیں شکنہیں کرنے لیکن بیبات ان کے دماغوں سے ان سے دلوں میں منتقل نہیں ہوتی کہ وہ نظریہ کی بجائے شعور داحیاس اور تھیر طرز عل میں ان کے دار ت

یہ حقیقت ان کے اندراس طرح داخل ہوتی ہے جیسے معدہ کی خرابی و الے بیب یہ کھا نا داخل ہو جوجم میں طاقت وجبتی پیدا کرنے کے بیا اد فات دہلک ہی بی الکرنے کے بیا او فات دہلک ہی بی الکرنے کے اس سے اس کے دل میں الٹر تعالیٰ کی مجت راسنے ہو جانی چاہیے۔ لیکن وہ غیراد لٹرکی مجت یں گرفت ار ہوجا تا ہے (دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آتا در کے ہوئے ہی)

کچولوگ ایسے ہونے ہیں کہ النٹر کے موادو مرد کواس کا ہمسر اور مقرمقابل بنانے ہیں اور ان کے ایسے گردیدہ ہیں جیسے کہ النٹر کے ساتھ گردیدگی ہونی چاہیے حالا بحد اہلِ ایمان سب وَمِنَ النَّاسِ مَسنُ يَّتَ خِسنُ مِسنُ دُونِ اللَّهِ اَنْكَالُالْتَّ حِبُّونَهُمُ مَسنُ دُونِ اللَّهِ اَنْكَالُالْتَّ حِبُّونَهُمُ مَسُحَةٍ اللَّهِ \* وَالسَّنِ شِينَ المَنْوُا الشَّنَةُ حُبَّاً لِللَّهِ \* تو کیاہے کے کمی موجود مادہ بیں حرکت بیدا کر دی۔اور موجود چیزوں کو جوڑ دیا بھیراس کی صلاحیت بیدا کرنے والا بھی نوخالن حقیقی ہی ہے۔

ت محجه دنون پیلے ایک موجد نے ایک ایسا آله بنایا جس سے کھارے پانی کوصاف کر کے میٹھا بنا یا جاسکتا ہے بلاشبہ یہ ایک، انچی ایجاد ہے جس سے بہت فائدہ اٹھا یا جاسکتا ہے۔

لیکن وہ آلات کون سے ہیں جو ہزار ہا مخلو فات کو میٹھا پانی فراہم کرتے ہیں اور ویبع اراضی کوسیراب کرکے فابل پیدا وار بنانے ہیں ؟

الله الكَّالَيْ فَيَرْسِلُ الرِّدِيِعُ فَتُكِثْنُ وَ سَحَابًا فَيَبْسُكُ لهُ فِي السَّمَاءِ مَسَحَابًا فَيَبْسُكُ لهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفُ كَيْفُ كَيْفُا كَيْفُ كَيْفُا كَيْفُورُجُ مِسْنُ فَتُرْكَ الْسَابَ مِنْ الْذَا الْصَابَ مِنْهِ فَيْفَا الْمَابَ مِنْهِ فَيْفَا الْمَابَ مِنْهِ فَيْفَا الْمَابَ مِنْهِ فَيْفَا الْمَابَ مِنْهِ مِنْ الْمَابَ مِنْهِ مِنْ الْمَابَ مِنْهِ مِنْ الْمُنْفَالِ مُنْفَا لَا الْمَابَ مِنْهِ مِنْ الْمُنْفَالِ مُنْفَالِ مُنْفَالِكُ مِنْ الْمُنْفَالِ مُنْفَالِكُ مِنْ الْمُنْفَالِ مُنْفِيلًا لَيْفُلُ الْمُنْفِقُ لَلْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ لَلْمُنْفِيلًا اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُل

مَسَنُ يَّشُاءُ مِسْ عِسَادِهِ إِذَا هُسَمُ يَسُتَبْشِرُونَ ثَى وَإِنْ

كَانْتُوْا مِسنُ قَبْلِ اَنْ يُتَنَسَزَّلَ مَكَيْدِهِمْ مِتِّنْ قَبْلِهِ لَبُيْدِسِيْنَ ٥

خَانْظُرُ إِلَّا السُّرِ رَحْمَةِ اللَّهُ كَيْفَ

ئَيْخِي الْأَرْضَ بَعْلَ مَوْتِهَا النَّالِكَ لَكْخِي الْمَوْتِيَاجَ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْعَ لِإِيْرُهُ

(الروم ۸۸ - ۵۰)

السّرای ہے جوہواؤں کو بھیجاہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں بھروہ ان بادلوں کو آسمان پر بھیسلا ناہے جس طرح چاہنا ہے اور انھیں شکوہ یوں بین نفت ہم کرتا ہے بھر تو دکھیا ہے کہ بارش حب بدل ہیں سے شیکے بلاش جب دہ اپنے بندوں بھلے آنے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر جا ہتا ہے برما ناہے تو کیا یک دہ خوش وخرم ہوجانے ہیں حالان کو ان کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہورہ عنف دیکھو استرکی رحمت کے اثرات کومردہ پڑی ہوئی وی کو نرین کو وہ کس طرح جِلا دیتا ہے۔ یقیناً وہ مردوں کو زندگی بختنے واللے ہے اور ہر چیز ہر

حقیقت توبیہ کو اسنے و بیع بیانہ پر انسان کو میٹھا یا نی فراہم کرنا، کھارے سمندرکے یا نی کو بھاپ بنا کراڑا نا، اور تھیر میٹھے بانی کی صورت ہیں بادلوں سے برسانا، برسب کچھ دل میں خالق کائنات کی عظمت جاگزیں کرنے کے لیے کافی ہے۔

اكنه تران الله انزل مِن السَّماء تكانم نهين ديجة كالنبي السال سياني

پڑ ھالہے تومض جان کر ہی اس کے دل میں تحمین وتعربین اور مجنت کے جذبات بیدا ہوجاتے ہیں<mark>۔</mark> آب ابیداشخاص کا تصور کیجیے جوب سے زیادہ طافتورسب سے دمیع باد شاہن دا را مب سے زیادہ لوگوں کو مغلوب کرنے والے، نفیانی برائیوں پرسب سے زیادہ تا بو پانے والے اورسب سے ماہر بالیسی ساز ہوئے ہوں ۔ ان کی صلاحیت کی انتہا کہاں تک ہے؟ زیاده سے زیاده میں ناکه کوئی شخص کھی معاملی دوسروں سے زیادہ فدرت وصلاحیت ر کھتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ خودا بنی زندگی وموت اور نفغ و صرر کا مالاک بھی نہیں تھا بلکہ يريمي قدرت نهين ركه التهاكه وهابي آنهون كواند هے بن سے، اپنی زبان كو كونتكے بن سے، اپنے كانوں كوبېرى بى سەادراپنے بدك كوامراض سے بى بچاسكے چە جائىكە كە دە آسانۇل ادر ان ے۔ کے ستیاروں اور شاروں اور زمین اور اس کے بہاڑوں،سمندروں، ہواؤں، بجلیوں،مدنیا ونباتات وجيوانات وغيره سفنعلق امورس كوفى تصرف كرسك وان كرابك ذره برجى اسد كوئى فذرت حاصل نهيب

مجرا سے مبتیٰ فذرت حاصل بھی ہے دہ خوداس کی اپنی ذاتی نہیں بلکہ استُرتعالٰ کی عطاکر و

ہوتی ہے جواس کے اسباب دہیا فرما تا ہے۔

آپ نے دیکھا!اگرایک مجھر بھی اینے ذفت کے سب سے بڑے بادشاہ کے اوپر ملط كرديا جائے توده اسے بلاك مى كركے تيور تاہے بنده كوجو بھى فدرت حاصل بوتى ہے وہ اس کے مولیٰ ہی کی نوازش ہوتی ہے جبیا کہ اپنے وفت کے سب سے بڑے بادشاہ ذوالقرنین کے

ی الگردین در الکهه ۱۸۵۰ میم نے اس کوزین بی اقتدار عطا کردکھا تھا۔ گنگا کے فی الگردین در الکهه ۱۸۵۰ میں الٹرتعالی کی طرف سے عطا کردہ باد تا بینی ان کی ساری سلطنت زمین کے ایک حصد میں الٹرتعالی کی طرف سے عطا کردہ باد تا بارے بی فرمایا: إِنَّامَكَّنَّاكُ فَي الْكَرْضِ وَالْكَهِفَ ١٨٨٠

كى سواكھ منہيں تھى۔

یہ ریدندین بوری کائنات کا ایک جیوٹاسا حصہ ہے اور دہ بھی السرتعالیٰ ہی کی مرہو ب

اب كبايه عبيب بات نهيں ہوگى كەاللەر تعالى سے بندوں بين سے كسى بنده سے تواس كى

زيادهالله كومحبوب ركفت بي-

رالبقره ۱۲۵)

امام غزالي مخرمات بي:

"تمام اُدلین و اُخرین کے علم کا مقابلہ الله تفالی کے علم سے ساتھ کیسے ہوسکتا ہے حکبہ الله تعالی کا علم انناز بردست و مجبط ہے کہ آسمانوں اور زبین کا ایک ذرّہ بھی اس کے دائرہ سے باہر نہیں۔ وہ خود نتمام مخلوقات کو مخاطب کرنے ہوئے فرما تاہے ؛

وَمَا اُوتِكِتُمُ مِنَ الْعِلْمِ اِلْاَقَلِيْلَاه مَكُرَّمُ لَوْكُوں نَعِلْمِ سَدِ كُم مِي حصَّه بِإِيابِهِ ـ ربني اسرائيل هم)

بلکه ایک چونی یا محیر تک کی تخلیق کی جو تفاصیل ہوسکتی ہیں ان کی حکت کا علم بھی آسمان و زبین کی تمام مخلوفات کومل کر بھی نہیں ہوست ا

وَلَا يُسْجِيْطُونَ بِسَنَيُّ مِنْ عِلْهِ اوراس كَ معلومات بين سے كوئى جيزان كى الله يك وق جيزان كى الله يك وه الله يك الله يك وه دالك بين نہيں اسكى إلاّ يك وه دالت بين نہيں اسكى إلاّ يك وه دالت من الله علم خودى ان كو دينا جا ہے۔

ا در جو تفور ابہت علم محلوفات کو حاصل ہوتا ہے وہ بھی السر تعالی سے بنانے سے ہی تاہے۔

عَلَقَ الْدِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ٥ وارض ٢٠١١ اسى في النان كوبيد إكيا اور إنا سحايا-

اگریم کاحن اوراس کی عربت فابلِ قدر بیزیں ہیں اور علم خودصا حب علم کو زبینت و کمال بخت تا ہے تواس سبب سے توصرف اللّٰہ تعالیٰ ہی سے عبت لازی ہے کیونکو ہمن میں اللّٰم کے مارے علم کے مقابلہ ہیں بے علمی کی چیٹیت رکھتے ہیں بھر سب سے اہل علم کے مارے فوی اللّٰم تعالیٰ کی چیٹیت رکھتے ہیں بھر سب سے برائے ذی علم کی مجت کیے لازم نہ ہوگی کیونکو اللّٰم تعالیٰ کے علم اور خلوقات ہیں سب سے زیادہ وی علم دی فیصلہ میں وہی نبیت ہے جوسب سے زیادہ علم رکھتے والے اور سب سے زیادہ ناقات کے درمیان ہوسکتی ہے محلون کا علم قومحدود ہی ہوسکتا ہے جبکہ اللّٰم تعالیٰ کا علم لا محدود ہے۔

اسی طرح قدرت وصلاحیت کی صفت ہے، اس میں بھی کمال محبوب اور نقص غیر جب بھر ہے بہاں تک کہ ان مرب حضرت علیٰ وصفرت خالد و نیے و مہا دروں کی حکایات

## إسلامي تصوّف

اسلامی تصوف سے تین بنیادی عناصر ہیں : ۱۔ ننطر پاتی ایمان *کو گہرے ف*لمی شعوز نک پہنچا نا اور اسے دہنی تصوّر سے منخرک وحماس دل میں بدلنا ۔

۷۔ الہی نبیت کی دوستنی بیں نفس کوسنوارنا تاکہ وہ درحبہ کمال نک بہنچ کربندگ کے لائق ہوجائے بینی برکہ انسان فضائل کاجا صاور رذائل سے پاک صاف ہوجائے تاکہ وہ الٹہ تعالیٰ کی خوست نودی ورضامندی کے فابل ہوسے۔

سر زندگی کے اس جھوٹے سے وجود کو اس بڑے وجود کا حصتہ مجھنا جومون کے بعذنگ میں بیار ہوں اسٹر تعالیٰ سے دوری فیصوس کرے اورات کی طرف داہیں کے جال سے ننگ دل نہو۔ اورات کی طرف داہیں کے جال سے ننگ دل نہو۔

یة تینون عناصر رسول النتر صلے النتر علیه وسلم اور آب کے صحابی کی سیرت میں بلکہ میر دور کے ابنیائے کو از ان کے واریوں کی سیرت بیں نمایاں نظر آنے ہیں۔ حقائق کو کئی علمی اصطلاح کا نام دنیا کوئی غیر معروف چیز نہیں ۔

جاہلی دُوریں اور بھیراسلام کے ابتدائی دور ہیں عکم عُروض کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ با ذوق لوگوں نے فطری موسیقی کے سہالے اشعار کہے۔ بعد سے لوگوں نے اس کے سراروروز کا پیتہ رنگایا تو بھریں اور اوزان معرض وجو دہیں آئے۔ بادشاہت، اقدار اور قدرت وصلاحیت کے پیے حبت کی جائے اور السر نفالی سے نہی جائے جس کے بغیر کوئی بیتے نہیں بل سکتا، جو جبار و قاہر اور علیم د قادر ہے، آسمان وزین اس کی شمی یں ہیں اور تمام مخلوفات اس کے بحم کے دائر ہ سے باہر نہیں ۔ اگر وہ سب کو ہلاک کرنے یہ بی اس کی سلطنت ہیں ایک ذرّہ کی بھی کمی نہ بیدا ہو۔ اور اگر وہ ہزار باراس طرح کی مخلوفات پیر اس کی سلطنت ہیں ایک درت و اس کوئی کی ان نہو۔ قدرت وسن، عظمت و کبر بار اور غلبہ داقتدار اس کی صفات ہیں اگران ان کمی قدرت کی وجہ سے کسی سے جت کریا ہے تواصلاً اس مجمت کے لائق وہ فادر مطلق میں ہے۔

مجتت کے اسباب ہیں ہرعبب و نقص سے بالا ترہونا بھی ہے اور یہ صفت اللہ زنعالی ہی کے ساخفہ عاص ہے۔ ہرخلوق ہیں کوئی نقص اور کمی بائی جاتی ہے۔ اس ہیں کوئی خوبی ہوتی ہی کا ہوسکتا بھی ہے ۔ اس ہیں کوئی خوبی ہوتی سے وکھی دوسری خلوق توایک ناچار بندہ کی چینیت رکھی ہے۔ اس ہیں کوئی خوبی ہوتی سے وکھی دوسری خلوق کے منفابلہ ہیں مثلاً یہ کہا جائے کہ گھوڑا گرھے سے زیادہ نیز رفت ار ہوتا ہے۔

السرتغالی کاکوئی مقابل بنہیں۔ وہ بے نباز ہے۔ اسے می کی ضرورت بنہیں۔ وہ فادر ہے ۔ و چاہتا ہے کہ تاہی کی مقان اور زمین اسے جاہتا ہے کہ تاہی کے کا کوئی ڈرہ بھی چھوٹ بنہیں سکتا۔ اس کے قبضہ فدرت سے بڑے بڑے رسر کستی بھی بنیں بکل کا کوئی ذرہ بھی چھوٹ بنہیں سکتا۔ اس کے قبضہ فدرت سے بڑے بڑے والا ہے۔ اس کی صفات سکتے۔ وہ از لی وابدی ہے۔ وی ہر چیز کا خالق اور اسنے قائم رکھنے والا ہے۔ اس کی صفات بیان کرنے سے زبانیں فامر بہیں۔ عارفیں کی معرفت کی انتہا ہہ ہے کہ وہ اپنی عاجزی کا اعتران کریں۔ اس کا دوسف بیان کرنا ممکن نہیں جیبا کدرسول الٹر صلے الٹر علیہ وسلم نے فرمایا:

میرک تو نے جی طرح اپن تعربی بیان کی ہے تو وہ بیا ہے۔ مجھ سے بیری نعربی کیا بیان

ہو یحق ہے'' اب کوئی شخص ان صفات و کمالات سے کس طرح آنھیں بھیر سے اے ج حفزت عبدالقادر حبلانی هم الربانی بی فراتی بی : «صوفی وه در کاظام روباطن کتاب دسنت کی بیردی کی بددلت پاک وصات موجائے "

حضرت جنيد بغدادي فرماني بي

" نمام راسنے بند ہیں سوائے اس شخص کے بیے جورسول النٹر صلے النٹر علیہ وسلم کی ہیروی ہیں ۔ بیروی کرے ۔ جو فرآن و حدیث کاعلم نہیں رکھنا نصوت کی راہ ہیں بھی اس کی ہیروی نہیں کی جاسکتی کی بیروی نہیں کی جاسکتی کی جانب وسدت کے بیابند ہیں "

حضرت بايزيد بسطاي تفايني كالمنفى سركها:

چلودگیس که فلاں شخص جو زہد ہیں مشہور ہے اور ابنی ولایت کا ہر چار کر رہاہے کیا ہے۔ ہم گئے جب و شخص گفرسے سی کا کرمسجد آرہا تھا قواس نے فبلہ کی طرف منہ کیے ہوئے تھو کا ۔ حصرت بایز بدلوث بڑے اور اسے سلام تاک نہیں کیا۔ فرمایا یتخص جب سنت ہی سے آگاہ نہیں نوا ورکسی چیز پر کیا بھروسہ کیا جائے۔

حضرت بايزير مي فرماني بي كه:

"اگرتم دیکیو کئی شخص کوبہت ی کرامیں ملی ہیں بہاں تک کدوہ ہولیں اڑنا ہے نب بھی دھوکہ نہ کھا و جب نک برنہ دیکھ لوکہ وہ ام ونہی اور سنر بیت کی حدود کی پابندی میں کیا ہے "

حصرت الوسليمان داراني فرمات بي :

صوفیہ کے نکان بیں سے کوئی تھتا کمی دن تک میرے دل بیں جاگزیں رہتاہے۔ لیکن قرآن وسنت کے بیتے گواہوں کی شہادت کے بغیریں اسے نہیں مانتا۔

حصرت ووالنون تمصرى فرمات بي:

التُّه زَّعَالی سے مجت کرنے والے کی علامت احکام وسنن اورا فعال واخلاق بیں التُّه تعالیٰ کے مبیب کی ہیروی ہے۔

حفرت سِتْرِعا في محبيّة بي!

فنِعوص کے مطالعہ سے شعر تخلین کیا جاسکتا ہے، ندادب کا ملکہ بیدا ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ نومشقوں کو اس سے غلطیوں سے بیچنے میں مددملتی ہے ۔ سال رسادن و الحقوی کی زیکر رہیں نام یہ زیر دناہ جا کا بیز رہا ہے۔

مارے ملف مالی کی زندگیوں میں مذکورہ یوں عناصر طوہ گریخے۔ اگرجہ وہ نصو کے تفظ سے آشنا بھی نہیں تنفے نکسی گروہ سے ان کا نعلق تنا یہ

یه حضرات نحوکے قواعد جانے بغیر صبح ادر بہنرین گفت کو کرنے تھے، اسی طرح منطق پڑھے بغیر صبح تا انج اخذ کرنے تھے۔

تھر صرفورت محے مطابق زبان ولغت کے علوم پدا ہوئے اس طرح دبن علوم سامنے آئے۔ تصوف علم سے زبادہ طرز عمل کی صورت ہیں سامنے آیا۔

چنیکاسلام کے سرحیتے معروف تخصیعی کتاب دسنت اس بیے کوئی بھی اسلام علم ان سرحیتموں سے فیضیاب ہوئے بغیرا وران کی حدود کی بابندی کیے بغیر نہیں رہ سختا تھا۔

کہنے کامطلب یہ ہے کرنصوف ایک عام انسانی رجان کا نام ہے جوبعض اوگوں کی دلی کی ترجمانی کرتاہے۔ دلی کی ترجمانی کرتاہے۔

بررجمان دیگر مذاهب کے ماننے والوں بی بھی رہاہے۔ م

اسلامی تصوّف کی خصوصبت بہدے کہ وہ الٹر تعالی سیم صبوط تعلق اوراسی کی طرف جھکا و بیداکر تاہیے جس سے عبادت کرار نماز روزہ کا عاشق، مال خرج کرنے والا بہترین عادات اختیار کرنے والا بری بانوں سے اجتناب کرنے والا بحق کی حابیت کے بید پر جوش، بھلائی کا حکم وینے والا برائی سے روکنے والا ، نفس نے تقافنوں کو بی بیت دالنہ والا ، ونبا کی ترغیبات کو بیائے حفارت سے تھ کرانے والا اپنے آپ کو خلون کی خد و برابت کے بیے و فعن کرنے والا اوران نی جذبات کو فالویں دکھنے والا بنتا ہے۔

دوسری صدی هجری سے پہلے تصوت کا تفظ معروت نہیں نخا صوفیہ کو زاہد کہاجا نانخا۔

رمام ابد حامد عز الی تنصون کی تعربیت ان الفاظرین کرنے ہیں:۔ دول کو السّرتعالی کے بیے خالی کرنا اور السّرکے سوا ہر چیز کو حفیر مجھنا ؟ ہے وہ ایمان کو نیتگی و درستگی برمبن نظریات سے بہلو بہہ لو مبت اور نیکی سے بھر اور جذبہ بنا الہے۔

بعد بہر ایس مرف علی یا اقتصادی نظریہ نہیں اور نہی السّر تعالیٰ کے نعلق سے مجرد تصور کا نام ہے جا ہے غیل اور استدلال کے لحاظ سے دہ نظریہ کتابی صحیح کیوں نہو۔
یہ ایک ایبادل ہو تا ہے جس کے نالے کھلے ہوئے ہوں ، ہرطرن سے کتادگی ہو اور اس میں مجت کا چشمہ ابل رہا ہو۔ یہ دل اپنے بیر در دگار سے ضبوط تعلق رکھتا ہے۔ اس کی کا نیات میں اس کی نشاخی این نلاش کرتا دہا ہے۔ نیکی کا عاشق اور برائی سے متنفر ہو تا کے کا کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اور ہر مری چیز سے گھٹن محوں کرتا ہے۔

السُّرِتَعَالَ صَعَابِهُ كُومَعَا طب كرتے بوتے فرما تاہے:

دمن و نکو سے دوشن ہونے اور فلکی ہدا بت سے درمیان فرق کرنا دشوارہے۔ بے ٹیک ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن سے پاس نیز دماغ ہوتا ہے لیکن سیرت و کر دار کے اعتبار سے کرے ہوتے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مریض ہوتے ہیں اور مختلف کیکن امراض کا شکار ہوتے ہیں۔

یہ بات فرض کی جاتی ہے کر چیخص بہ جانتا ہو کہ آگ کی خاصیت جلانا ہے وہ اسے

یکن ہم دیجے ہیں کوبض کوگ ایک چیز کواچی طرح جانتے ہیں لیکن بھر بھی اسس یس اس طرح مبتلارہتے ہیں جیسے اس کے بارے ہیں کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔ اس طرح کا تصاد ایک طرح کا پاگل بن ہے جوہر مگہ پایا جا تاہے البتہ اس طرح "میں نے رسول التار صلے التار علیہ وسلم کوخواب میں دکھا۔ آپ نے فرمایا ؛ بشرتم جانتے ہو کئنہیں التار تعالی نے تمہار سے ساتھیوں سے درمیان کس وجسے فرمایا ؟

ين نيون كيا: نهين ـ

آپ نے فرمایا : میری سنت کی بیروی نیکو کاروں کی فدرست ، بھا بڑں کی فیرخوای اور میرے ساتھیوں اور اہلِ بیب کی محبت کی وجسسے۔ اسی چیز نے تنہیں ابرار کی منزل تک بہنچایا۔

حضرت الوسعيد حرار مخرمات بي:

"ہر نیفی باطنی جوظا ہر دین کے فلان ہو، باطل ہے!

حضرَت شيخ عبدالفادر حبلاني فرمات بن

«تمام ادلیا رصرت کتاب وسنت ہی سے رہنائی حاصل کرنے ہیں اوران کے ظاہری مفاہیم برعمل کرنے ہیں "

تاہم زمانہ گزرنے کے مانھ تصوّف میں کچھ ناب ندیدہ چیز بی جی خلط ملط ہوگئیں انصاف کا تقاضلہے کہ اس گرد دغیار کوصاف کیا جائے۔

بفنبہ دین علیم میں ول کی نرسیت اور انسانی نفس کی جذباتی سیراری پیدا کرنے والی کوئی اور چیز نہیں ہے اور اسلام اس مہلو سے بھی بے نبار نہیں ہوست ۔

۔ دینی علوم سے مہت سے ماہرین کو ہیں نے دیکھاہے کہ ان سے دل ویران ہیں اور ان میں دنیا دی اغراض ا در عام خواہنات بھری ہوئی ہیں ۔

اس طرح کے لوگوں کے زبانی جم خربے سے دین کوفائدہ نہیں پہنچے کتا۔ دین کونو دلوں کوزندہ کرکے اوران بین خوفِ خدا محرکری فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔

اسلام اگرچه عقل کو بنیادی اہمیت دنیاہے، فانص تحقیق وجستجو اور بہنر بن فکروخیال کا خیر مفدم کرتا ہے اور کا کنات کے ساتھ علی ونظر بانی اعنبار سے مادی ومنوی ربط نعلی برا بھار ناہے تاہم وہ مبداردل اور زندہ جذبات کے ساتھ مضبوط ترین تعلق قائم کرتا

انسان کیسے آسانوں اور ذین بیں اپنے پر دردگار کا مثابدہ کرنے لگے اور زمان و سکان کے سکون و سرکت بیں اس کی تدبیر و کار گری و پچھنے لگے۔

وی درسی بی بس ماد براو در دی دیسے کے جواب نامل ایک ایمان مکل اور بارا ورنہیں ہوسکنا بہ مہم جانتے ہیں کوشر علوم نے اسلام کے بیغیام کو واضح کرنے اوراس کے حفائق وحدود سے آگاہ کر افے ہیں برش عمد ددی ہے لیکن مذکورہ سوالوں برکس صنف علم نے خاطر خواہ توجی بی سے آگاہ کر افے ہیں برش مدددی ہے لیکن مذکورہ سوالوں برکس صنف علم نے خاطر خواہ توجی بی میں صوفی نہیں اور مذیب بی طرف مجھے منبوب کیا جائے۔

ایکن انصاف کی بات کہتے برمجور ہوں کہ عام فقہار و متکامین نے اسلامی تعلیات کے اس بیملو برکیا حقہ تو جہنہ نہیں دی حبکہ صوفیہ نے اپنی غلطیوں کے با وجود اس موفوع بر کافی گفت گوگی۔

ہمارے فقہارنے طہارت وومنو گے بارے ہیں جلدوں برِ طبدی لکھ ڈالیں اگروہ فہنی دلائل کے مانخداس پہلو بر بھی گفت کو کرنے تو کیا برا ہوتا۔

ہمارہ شکلین نے اللہ تعالی کی ذات وصفات کے نعلق سے بہت سی صروری و غیر صروری بجنیں کیں لیکن علی اسلوب ہی لوگوں کے دلوں ہیں اللہ تعالیٰ کی مجست ہیں ا کرنے ہر بجٹ نہیں کی جبکہ یہ چیز اسلام اوراہلِ اسلام کے بیے کہیں زیادہ مفید ہوتی۔

مجھے عنادین سے دلیسی نہیں موضوع سے دلیسی ہے۔ مجھے دلیبی اس بات سے ہے کہ وہ داستہ دکھایا جلئے جس سے دلوں بی تقویٰ ہیدا ہو، اس دنیا ہیں ذکر اللی سے انبیت اور الٹر تعالی سے ملاقات کی تیاری کا جذبہ بیدا ہو اور یرسب کچھ گمرے سٹوق ، خندہ بیٹیانی اور روشن بھیرت کے ماتھ ہو۔

ملان كى روائى تعلمات كالرحيثمة قرآن كريم اورسنت رسول بعد

اخیں بنیادوں بردبی علیم کی عمارت بھی گھڑی کہونی ہے اور زندگی کے علوم و فنون ہیں اخیں سے رہنائی حاصل کی جاتی ہے۔

دورِاول یں اسلامی تعلیات کے مختلف شغیر ایک الیمی تنہذیب قائم کرنے ہیں کامیاب ہوئے تھے جو مختلف بہلو کی سے متواز ن اور مفاصد کے لحاظ سے بھر اور ہو۔

مے پاکل بن بیں مبتلا لوگوں کو یا گل خانوں بیں داخل نہیں کیا جاتا۔

ان فی شخصیت کولای ہونے والے امراض بہت سارے ہیں۔

يه جزوى باكل بن وى سے ب كى طرف قرآن كريم فى برے علمار كو مخاطب كرتے

ہوتے اتارہ کیاہے:

اَتَاصُ وَكَ النَّاسَ بِ الْبِيرِّ وَتَشْرُونَ تم دوسرول كوتويلي كاراستدا فتياركرنے كو ٱنْفُسْكُمْ مُ كَانْتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابِ كيتة بومكر ابين آب كو بحول جان يو و حالاكم اَضَلَاتَعُقِلُونَ -تم کاب کی تلاوت کرتے ہو کیاتی عقل سے

بالكل كام نبيل ليت بے تک فرض یہی کیاجا آلہے کہ صبح فکر کے ساتھ عمل بھی صبحے ہونا چلہیے لیکن جب تطبیق کاوقت آنائے نوبہت سی رکاوٹیں حائل ہوجاتی ہیں جیسے بجلی کا کرنٹ تارکھتے یا کھی ركاوشك مأل إوجلن كى وجسعة آكر نبوط صلح-

دىي حن ان نمام امراض كاعلاج ہے،كيونكه وه صيح رخ بر جلينے والى عفل اور ايك بيرار دل کا ترجمان ہے۔ بے شارنظر بابت اور شریفاند احساسات اور رجمانات کا فقدان ف ابلِ قبول دینداری تنہیں ہے۔

اب سوال بربيدا بوناب كرميح د بندار كيس بيدا بو

ولول میں السرزال کی عظمت وجلال کا حماس اورسپردگ کیسے نشو دنما پائے۔ بفنین کو کیسے گہرائبوں ہیں "تاراجائے۔

الله تعالى ك معرفت كوليس شرب دوق بس كيسے تبديل كيا جائے جودوں بى رفت ونرقى بيداكرك اوراس كوالودكيون سے باك كردے۔

النان كودل بن البيغ برورد كاركا شوق كيسے بداكيا جائے كروہ البيغ شوق كى بنا یر بروردگاری اطاعت کرے اور اس کی رضا مندی حاصل کرنے کی جبتی نیں لگارہے تجیسے اس کے دل بی اتنا ڈر سپیراہو کہ وہ ہرور دگار کی نا فرمانی سے متنفر ہو جائے۔ اور اس ک نارافسگی سے کا نیسے لگے۔ لین یه دیچه کرافسوس بونه اسے کرپہلے کے فعتہار وضی حضرات اور صوفیوں اور زاہدوں
کے درمیان جقاش رہ ہے اور دولوں نے ایک دوسرے نے استفادہ نہیں کیا۔
نینجہ بہ ہوا کہ روح سے محروم فقہ اور محبت وجذبہ سے خالی دلوں والے علمارسامنے
آئے اور علم سے محروم تصوّف اور بدعات وخرافات میں مبتلا عابدوزا ہدنظر آئے۔

آپ کہر سکتے ہیں کہ ینصوبر بالکل صبح نہیں ہے۔ یہ وہم ہوگا اگراآپ تکلین و فقہار ہر یہ الزام لگا بین کہ النفوں نے نربرین کے میدان میں اور لوگوں کے دلوں میں نقوی و مجتب الہٰی بیدا کرنے کے نعلن سے کوتا ہی برتی اوراس خلاکو صوفیہ نے ٹیر کیا۔

میرے خیال میں پہاں مزید وضاحت کی صرورت ہے۔

ہمارے بہلے کے علمار بی علم کی وسعت اور اللہ تعالیٰ کے سانخد سیجا نعلق دونوں موجود ہونا عفوان سے استفادہ کرنے والی نسلوں نے ان سے دونوں چیزیں سانخد ساخد حاصل کیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف نوجہ اور ول کی پاکیزگی اور راسند روشن کرنے والاعلم۔

وه بيك علمار بهي تفيه ا درمرتي بهي-

میرادل مجست وعزی کے جذبہ سے بھر جاتا ہے جب بیں یہ دیجنا ہوں کہ مثلاً امام بخاری جیسے خص ابنی کتاب رضیح بخاری) اس مدیث سے نٹروع کرتے ہیں کہ: "اعمال کا دارویدار نیتوں پر ہے اور ہرشخص کواسی کا اجر ملے گاجس کی اسس نے نبت

کی تھی''

اور کھے کتاب کا خاننہ اس مدبث سے کرنے ہیں «و و کلمے زبان کے بیے ملکے ہیں نبکن وزن کے اعتبار سے بھاری ہیں۔

سبحان الله وبحل مسبحان الله العظيم اس آغازا ورغانمه کے درمیان امام بخاری نے ابنے زبر دست علم اور حافظہ کاخز انہ

جع كرديا-

ا مام بخاری کی شہرت عالم حدیث کی ہے لیکن بدان پر اوران جیسے دوسرے ائم۔

نے دَورِی علوم وفنون کی شاخیں بہت بڑھ کئی ہیں۔ فلسفہ ہیں ۔ ادب کی افعام ہیں ۔

رياضي ومندسسكے علوم ہيں۔

تربيت واخلان كيموهنوعان بي.

خاص وعام فوانين و قواعد كى تين ہيں۔

ا ورہرمیدان میں حقائق ودلائل کے اثبات کا اینا اپنا اسلوب ہے۔

ان میدانوں سے تعلق کوئی بھی تنحص پہنہ بس کمان کرنے تا کرزندگی کے تعلق سے دہ دو مرو سے زیا دہ تن رکھنا ہے اور سب سے بے نیاز رہ سکتا ہے۔

مُنلاً قوانین کامعاشرہ بیں ایک اہم مقام ہے لکین اس کا پیمطلب نہیں ہوسکتا کہ دنیا وعظ د تربیت سے بے نیاز ہوگئی ہے۔

تجیرقانون کے میدان بس دوماہر بن بھی عبارت کے الفاظ و تراکیب براختلات کرسکتے بیں اورجس مبدان کانعلق حقوق کے اثبات، خون کے تحفظ اور جھگڑنے طے کرنے سے بہو۔ اس بیں ایسا ہونا فطری بھی ہے۔

لیکن کیااس کامطلب یہ وسخاہے کوانان کے معنوی وقلی پہلو وں کی و تی میت باتی نہیں رہی ؟

آخے دور بیں ماہرین فلاکے اسرار درموز کی تحقیق کے ساتھ زبین کی گہرائیوں ہیں پوشیدہ معدنیات اور ذرّہ کے بچوڑنے تک بہنچ بچے ہیں۔

زندگان سارے بہلووں کا احاط کرتی ہے۔

وَيُكُلِّ مِنْهَ أَهُ مُ وَهُوَ لِينَهَ الْمَارِي كَ بِهِ اِيكُرُخُ جِنْ كَامِلُ مَا اسْتَبِقُوْ الْمُخْيِرَاتِ، وَمَا مُوا بِينَ مَ مِلَا يَوْلَ كَامْرِنِ سِفْتَ والبقره ۱۲۸۵) کرو

على تتقيقات ميں باہم ہم آئى ہونى چلہيے مختلف شعبوں كے درميان كوئى وصبہ

نزاع نہیں ہے۔

تک بہنچانا ہو۔ وہ علم جوالیے ذہنی و فلبی اِمراض کا علاج کرے جوانسان کواس کے بیر ورد کارسے دور رکھنے ہیں ادراس کے دل و دماغ کو گرد آلود کرتے ہیں۔ یا جوعبادات کی حکت دمقعد كے ماغذہم آہنگ كرے۔ اس علم كا نام كيا بو ؟ چلے اس کا نام تصوف رکھ سجیے یاکوئی اور اس سے کوئی فرق تہیں ہوتا۔ وگوں کے بیےسب سے بری چیز یہ ہے کہ اطاعیتی ا در عباد ہی محض عادات بن کررہ جائی اور شعور واحباس کے بنیران کی اوا کی کی جائے۔ اليي حالت بي دين مراسم كاكو ئي خاص نيتجه بارآ ورنهيں ہونا بذان سيے اخلاق وكردار سدهر پلتے ہیں، ندمزاج سنور باتا ہے۔ غفلت و نفتی کے شکارول کو زندہ کرنے اور اسع حرارت وجوش سے بھرنے کا کام کیا چیز انجام فیے تی ہے؟ هيوتوں اور بروں كى اميدوں اور جذبوں كارخ الله نعالى كى طرف بھيرنا نهايت الم كام ہے اور يه كام فابلِ احترام فتى بنيادوں پر ہونا چاہيے۔ آج ئے دور میں علم نف یات اوران انی تجربات سے استفادہ کرنا بھی فروری ہے۔ مبر فيال مين اس طرزي معرفت وترسيت كي فنرورت مع محى كوانجار نهبين موسحتا بے پہلےنصوبٹ کے مامیوں اور مخالفین کے درمیاں جواختلات بیدا ہوا تھا وہ بعض ایسے نفر فا اورا قوال كى بنابر بردا تضاجن بين مفرره اسسلامى اصولول كا بورا لحاظ نهين كيا كيا تضا. يس اعتراك كرنا بول كه مجه السَّرْنِعالي سنعلن جور نه بي امام غزالي أبن جوزي أ ابن تیمینهٔ ابن قیم اور ابن عطارالسر سکندرگی کی تحریروں سے بڑی مدد ملی۔ ابن تیمینهٔ ابن قیم اور ابن عطارالسر سکندرگی کی تحریروں سے بڑی مدد ملی۔ ان حضرات کے درمیان مشرب کے بعض اختلافات کے باوجود وہی فدرشترک ہے جس کاہم او برذکر کر چکے ہیں بینی کتاب وسنت برمبنی استہ جوامیان و مجت سے دل کو بھر وے اور مروفت السُّرتعال كى معيت كا احماس أجاكر كرفے۔ س ہمارے دکور کے لوگوں کو زندگی کے فتوں نے اپنے سیخوں میں اس طرح جرا کیا ہے

پرطلم موگاکد انجیس آج کی اصطلاح کے مطابق علوم دین کی مفن کسی ایک شاخ کا ماہر قرار دیا ملتے۔

میری گاہ بیں امام بخاری تفنیرو حدیث اور فقہ وسیرت وغیرہ نمام اسلامی علیم کے عالم بیں حدیث کے فن بیں ان کی شہرت ان کی امنیازی حینیت اور کارنامہ کی وجہ سے ہے۔ یہی ان سے پہلے فلفائے رائند کین کے بارے بی بھی کہا جاسکنا ہے۔ اور یہی بات آگے جل کرائمہ اربعیہ وغیرہ بربھی صادق آتی ہے۔

حصرت عرض من سباس شخصیت کانام نہیں۔ وہ حکمال بھی ہیں، واعظ بھی،مر نی بھی اور فضہ بھی یہ

امام الوصنيفير مرف فقيهم بنهي سياسدان اوران تدنيالي كى طرف دعوت دينے والے بھي بن ا

کتاب دسنت سے ان حفرات کے براہِ راست نعلق کا انزان کے اردکرد کے لوگوں بران ساری تعلیمات اور انٹرات کی صورت ہیں ہوتا تھا جن سے ایک باشعور و پنجتہ کار اور صیح راستہ برکامزن اسلامی معاشرہ نشکیل یا تاہیے۔

وی الهی کے ساتھ ان کی روحانی داکسنگی اور پنجیبراسلام سے روشی و ہراہت حاصل کرنے کی بہیم کوسشش نے اخیس اپنے تام ترعلمی وعلی کاموں کے ساتھ دان سے عبادت کزار ادر دن کے شہروار ان زندگی کو اپنے سانچے ہیں ڈھالنے ہر زبر دست فدرت وصلاحیت رکھنے والے اور الٹرنغال کے نام ہر فیادت ور ہنائی کرنے والے فرشنے بنا دیا تھا۔

اس مرتبہ و مقام بر فائر شخصیات کو آئج کی علمی اصطلاحوں کے بیانے سے نابا ہی مہیں جاسکتا۔ نہیں جاسکتا۔

جی طرح طب کی مختلف نتاخول کا مقصدانیانی بدن کا نخفظ ہے اسی طرح کتاب وسنت سے ماخوذ نتمام علوم کامقصدا بیمان کے مقاصد کی فدمن ہے۔ ان علیم بیں ایک علم یا شعبہ صرورا بیا ہونا چا ہیے جس کامرکز نوصانسان کومقام اصان

معبود محصف لكا.

اليكسيس كاريل اكتابد:

«تاریخ بی بہتی بارسائنس کی مددسے انسانیت خودایی مالک ہوئی ہے لیکن کیا ہم اس علم کو اپنی حقیقی مصلحت کے بیے استعال کرنے ہم فادر ہوئے بیں گرج بیضر وری ہے کوانسان اپنے آپ کو از سرنو ڈھا ہے تا کہ دوبارہ تزنی کرسے لیکن بغیر تکلیف جھیلے وہ ایسا نہیں کرسکنا۔ کیونکو دہ بیک وقت سنگ مرم بھی ہے اور سنگ نزاش بھی۔

اپنے حقیقی چہرہ سے بردہ ہٹانے کے بیے بیم وری ہے کہ انسان اپنے مادہ کو خود
اپنے سبخفور ہے کی مزروں سے باش باش کر ہے۔ لیکن انسان اس اہ کو نہیں ابنائے گا
الا یہ کہ ضرورت ہی اسے مجبور کر ہے۔ اور ساس لیے کہ وہ حب نک خوشخالی مسن وجمال اور
می نا کورہ نے کہ بیم انسی مجزات " یں گھرار ہے گا وہ خود اپنے نفس کا بندہ بر فرار دہے گا۔
اس بیے اسے احماس ہی نہیں ہوگا کہ بیمل کتنا صروری اور فوری اہمیت کا حامل ہے۔ وہ یہ
سبحفے یں نا کام دہے گا کہ وہ زوال کا شکار ہور ہا۔ ہے۔ بلکہ بیسوال کرے گا کہ ابنی زندگ کے
وسائل اور طرز فکریں تبدیلی کی جدو جہداس کے لیے کیوں صروری ہے ؟"

ایک دوسرا قلمکاراسی مفہوم کو ان الفاظیں بیان کرتاہے:

" بلاشبه خلاک طرف انسان کی بیش قدمی کی بات بڑی دلجیب ہے سکی ہمارے خیال ہیں ایک انسان کی ایپنے دوسرے انسان ہمائی کی طرف ایک فدم بھی بیش رفت کہیں زیادہ دلچے ہے ادر مُوثر ہوتی .

مجھراس بے مجھے احدایک ناریک بہلوا در بھی ہے اور وہ ہے ان انی روح کا محفی بہلوجس کی نلاش ہم نے متر وع ہی نہیں کی۔

یہ بات کمتی افوس ناک ہے کہم اسنے اس ناریک بہلو کے ساتھ جا ند کے روشن حصے پر قدم رکھنے کی کوشش کریں کیو نکے پہلے قافلے کے ساتھ ہی ہم دہاں خوف نعصب اور شک و شب کے خفے بھی رے جائیں گے۔

حق بات توبہ ہے کہ جاند کے دوش جبرے تک بہنچنے کی تیاری کے ساتھ ہیں اپنے

كوكسى كالمي دوسرى بلندنز جيزك طرف كاه والنف كدورواز يسى بندسيد كت إب اس یں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں الٹے تعالیٰ اپنی کناب ہیں ہمیں بتا چکا ہے کہ انانون كواسى رنگ بربيداى كاكيا بدورجة كمال نك بېنچنے كيدانسان كازمائش اس بنیا دیرہے کروہ اپنی طبعیت کوسنوارے اوراس کی باک ڈوریر اپنا قابور کھے نہ یہ کہ اس کی خواہنان کے سلمنے سیرانداز ہو جائے۔

لوگوں کے بیےم غوبات نفس،عورتیں اولاد سون چاندی کے دھر، چنیدہ کھوڑئے دلتی أورزري زمينيس بري خوش الندبياري كمي وَالْعَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْدَنْعَامِ وَالْحَرُبِ ﴿ مِن مَكَّرِيسِ دِنياً كَا چِندروزه زندكي کے سامان ہیں حقبقت میں جوبہتر ٹھاکا نہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔

نْيِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُ لِهُ إِنِي مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَسَاطِيْرِ الْقُنْطَى وَمِنَ الِنَّهُمِ وَالْفِصَّةِ ذلك مَتَاعً الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْكَهُ حُسْنُ الْمَالِهِ وَالْعَلَافِ ١٣٠)

آج جوچیز پرایشان کن ہے وہ بہ ہے کے علمی وسنعتی میدان میں انسانی عقل نے البی زېردىن يېنى قدى كولى بىر ص كى وجەسے السان يىن كېر دغ ورىپدا بوكبا بىر .

ليكن اليك طرف توعفل في كاميابي كرما تفديم احل طي كيد دوسري طرف دوسري

انانى خصوصيات ابنى كېلى مالىن سى برجامدر كىيى .

ا پنے نبک بھائی کے خلاف ابن آدم میں مہلک حدولیا ہی با فی ہے۔ ہاں ماش چھپلنے کی طریقے کے تعلق سے قدیم نا واقفیات اب دہانت وتجربہ بیں بدل گئی ہے۔ آج انسائین سائننی ترتی کے بہترین تمرات کواپی دلیل ترین خواہش کی تحمیل کے پیے استعمال كرنے لكى ہے۔

ا کے کاش انسان نے ذہنی وفلبی و ونوں پہلوؤں سے ترقی کی ہوتی اور کاش اس نے دنيا كى زمام كاربا تفديل ليينے وفت آسمان كى طرف تكاه اتھا نابھى صرورى تجھا ہونا۔ لیکن وہ اس کے بدیے مرف دنیا وی زندگی کو یوجنے لیگا،جو کچھ اس سے ماور اہے اس کاانکارکرنے لگا، اپنے فالق کو نظرا نداز کرنے لگا ورروئے زمین بیرخود اپنے آپ کو دى اور كبيے اپنے مفصد كويات كيل نك بہنچانے بى كاميا بى حاصل كى .

فوجیں انپیے نظریات کوعلی منفوں سے علی روپ دینی ہیں۔ مدربین نعلیم دبنے سے پہلے البیطریقوں کی مزبریت لیتے ہیں جن سے غلطبوں سے بچاجا سے را دران سب کا مفصد یہی ہونا ہے کہ آدمی خیالی دنباسے علی دنبا ہیں بہنچ جائے۔

مجرد بنداری کے میدان میں برکمیسی آفت ہے کوعبادت کے ساتھ جہالت، کم علمی اور

انگ نظری شامل ہوجائے ؟

کونا وُنظر عبادت گزاروں میں بدعات وخرافات کا دَور دَور ہ ہوناہے اوران کے بیے دوں میں غیر ضروری تنصقب وجش اور بے جا اخلاص پایا جا تاہے۔ ہوسختاہے ایسے لوگ زیادہ پاک دل بھی ہوں لیکن بے علمی کے ساتھ نہ دین درست ہوسکتا ہے نہ کوئی قوم کامیا ہی ہمکنار ہو گئی ہے۔

ا نیسے اوگوں کا علاج صرف یہ ہے کہ وہ علم حاصل کریں اور ذہن ہیں وسعبن بیدا کریں فذیم زمانہ سے اہل دین کے ساتھ میں مصیب نہ ہی ہے کہ مصل ان کا فی تجھ لباجا ناہے کا نسان نظر یا تی علوم سے آگاہ اور دین مسائل کی عبار توں اور ان کی نتر حوں سے وافقت ہوا وربس بہ جب علی دنیا ہیں اسے کسوٹی پر جراحصا پر ٹنا ہے تو الیا لکت اسے کہ وہ کوئی دوسرا انسان ہے اور اسے کوئی علم حاصل نہیں ۔

مرحوم احدامين فياس موضوع بدروشني والنظيوت تحاسب

رو المعدی ان ہے کہ دنیا کی ہر شئے اپی فطرت کے مطابق عمل کرتی ہے اوراس کے اوراس کے طاہر و باطن میں کوئی فرق بہنیں ہونا۔ اس کے اعمال ہمیشہ اس کی فطرت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ چاہدے وہ جادات ہوں، نباتات ہوں یا چوانات سولتے انسان کے کہ وہ دھوکہ دے کتا ہے اپنی فطرت کے برعکس ظاہر کرتا ہے وہ کہنا وہ ہے جس کا اسے نفین نہیں ہونا اور کرتا وہ ہے جہتا نہیں۔

ہے۔ ہا ہیں۔ پیفر، دیا اور نا نبہ ہرایک اپنی فطرت پوری سپجائی کے ساتھ ظاہر کرتاہے۔ کلاب سے پومے سبب ادرایلوے سے درخت ہمیشہ سپجائی کے ساتھ اپن نطرت کی د يون اور إخفون كو پاكرنا چا سيدا ورائل نعالى سيخنشش طلب كرنى چاسىدى

ی بیمبیرت افروز جلے ہم دینداروں کو دعوت دےرہیں کہ ہم وہ الهی پیغام پہنچانے کی ذیتے داری اداکریں جوہیں کلام خدا اور حکمت ابنیا سے وراثت ہیں ملاسے۔ البانین جس دین کے بیے نرٹ برہ بنے دہ صرف ان علوم کا نام نہیں جن کی صحت

كالفين كرنے كے بعد عقل تصدين كرنى ہے۔

دین اس کے بیلو بہلو ذاتِ خواکے وجو دکے احماس کا بھی نام ہے جس سے ڈوح رسیب ک نشنگی بھبتی ہے اور وہ رضا دسربلندی کی طرف ا ماد ہ سفر ہوتی ہے۔

به اخروی سعادت کا احماس ہونا ہے جیسے بعض لوگ کوئی بڑا عہدہ یاز بردست دولت

يك كيددنيا وى سعادت محسوس كرخ بب.

یز حشوع وخصنوع سے تھر لورنماز اور دل کی پاکیزگ کے ساتھ روزہ ہیں الٹرزغالی سے انبین کی صورت بن جلوه گرموتا ہے۔

ہیں کا درسے بیا جوہ مردہ ہے۔ ہمارے اسلان کرام نے اس میدان بیں فاصی کوشٹیں کی ہیں کاش ہم ان کی تخریروں کو گردوغبارسے صاحب شفان کر کے خود بھی فائدہ اٹھاتے اور ددمروں کھی فائدہ ہنجاتے۔ ایسا کرناصروری تھی ہے۔

بس نے عفا کہ کے موضوع ہر" عقا کد نفسیہ" بڑھی بھر نصوب کے موضوع براب عطاراللہ کی سٹرح" ابن عجیبہ" بڑھی اس طرح ان موضوعات بر دیگر کتابوں کا مطالعہ کیا تو محسوں ہوا کر بہت سے اعلیٰ خیالات کے ماتھ کھے جند معولی جیزیں خلط ملط ہوگئی ہیں جفیس از سر نو مان دیکر نے کی فنہ صاف کرنے کی فرورت ہے۔

بلا شبصرورت ہے ایک ایسے علم کی جونظریا نی دہنی خفائق کولاز می اخلاق وکردار مسلسل عل اور بامقصد دمتواز ن طرز زندگی ہیں بدلنا سکھائے۔

اس سلسلے میں دوسروں کے تخربات کو نظرانداز نہیں کیا جاسکتا نہ یہ کس طرح انفوں نے خواہ نتا ہے نفس کامقابلہ کیا، کیسے دشواریوں کو دور کیا، جو کچھ کیھا تھا اسے کیسے علی طبیت

عل کے بنیر نظریہ کی حیثیت یونانی مباحث<mark>وں، یونورسٹی کی بحثوں اور بہلوانی کر نؤں سے</mark> زیادہ نہیں ینظریہ کی طافت وخفانیت قواسے علی روپ دینے بیں ہی ہے۔

ان ان اگر کوئی اعتقادر کھتاہے تو اس کامطلب یہ ہے کہ وہ اس برعل کرتاہے اور اگراس کی دعوت دیتا ہے اور اگراس کی دعوت دیتا ہے تو اس کامطلب یہ ہے کہ وہ خوداس کا بخر بہ کر کے صبح سجھ حجاہے در نصر ف الفاظ کا کھیل ، مجلس گیب بازی ، ذہنی قوت کا اظہار اور بجث ومباحثہ کی صور ن موانی ہے اور اس کا کوئی نینچہ نہیں کل سکتا۔

آج بلندترین اصولال مثلاً "ان نی حقوق" بین الاقوامیت" اقلیات کی حمایت و تخفظ مجھوٹے ملکوں کے حقوق کی حفاظت اور سماجی انصاف "وغیرہ کے ساتھ آفت یہی ہے کے علی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ۔ نہ یہ نعرے بلند کرنے والوں کے دلوں کی ترجمانی میں ان سے ہوتی ہے اور جب ناک انھیں نافذ نہیں کیا جاتا ان کی کوئی قبیت واہم بیت نہیں ہوسکتی ۔

ہمارے نفکر بن وصلیبن کے کم از کم نوے فیصدا نکارونظر بایت را نگاں ہیں کیونکہ افلاطون کے فلسفہ کی طرح انتیس علی رویے نہیں دیا جاتا۔

محومی نظام کی اصلاح ،جہالت، نظرا ورامراض کے خلاف جدوجہد وغیرہ کے نام منصوبے دھرے سے دھرے رہ جاتے ہیں اور پیسب اس لیے کرنظریہ اور عمل کے درمیان ناری کٹا ہواہے۔ کرنٹ کیسے دوڑھے۔

الگریم وافغی اصلاح چاہنے ہیں توسب سے پہلے ہیں اس برغور کرنا چاہیے کہ نظریہ کوعلی روپ کیسے دیا جائے۔ کوعلی روپ کیسے دیا جائے۔

اس جير كوصوفية عقيقت كانام ديني إلى ـ

ترجانی کرنے میں ادر مہینہ اپنی نظرت کے مطابق ہی بھول یا تھیل دیتے ہیں۔ ایک بار بھی ایسا نہیں ہوتا کر سبیب کے درخت میں ایلو سے تعیل جا بیس ۔

گهورا، اونش اوربیل بهبینه ابنی نظرت کے مطابق ہی کھانے بیتے اور کام کرتے ہیں۔ لیکن انسان جمینسانی حقیقت ظاہر نہیں کرتا کھی وہ بھوک ظاہر کرتا ہے جب کہ اس کاپیٹ ضرور ن سے زیا وہ بھرا ہونا ہے بھی وہ اظہار نیندیدگی کرتا ہے جبکہ دل ہیں

اس کاپیٹ ضرورن سے زیا دہ محمرا ہونا ہے، تعجمی دہ اظہارِ بندید کی کرتا ہے جبکہ دل ہیں نفرن محری ہوتی ہے تعجمی وہ خلوص ظاہر کرنا ہے جبکہ دل ہیں فریب بھرا ہونا ہے یا تتلا تھی

انسان کے سوا ہر چیز وہی ہے جو وہ فطری طور پرہے لیکن انسان اکٹر اپن فطرت کے مطابق نہیں ہوتا یہاں تک کر ایک ظریف قلم کار کو کھنا ہوا " زبان دل کے احساسات کی ترجمانی کے بین اسیاد کی گئی ہے لمکاس بیے کہ دل کے حسوسات کو چھپاسکے اور لوگوں کی نظروں سے او جھل کرسکے ناکہ لوگ حفیفات کو نہ تھے کیں "

افسوس ناک بات یہ ہے کا اُسان جننا ذہبن اور ماہم ہونا ہے اتناہی ابن صبح نرجمانی سے دُور مہد تاہے اور جننا سادگی اور عدم نہارت سے قریب ہونا ہے اتناہی وہ ابن صبح ترجمانی سے قریب ہونا ہے اُناہی وہ ابن صبح ترجمانی سے قریب ہونا ہے "

انسان کی قیمت واہمبیت اس پر مخصر نہیں کہ وہ کننے حفائق اور مبلند نظریات نک پہنچ جا تاہے ملکہ اپنے نظریات کوعملی روپ دینے اورا بنی داخلی دخارجی زندگی کوئم آئنگ کرنے پر ہے ۔

بہروسخناہے کرانسان بڑا فلسفی ہولیکن علاوہ ایک دلبل اور کمینہ خصلت انسان ہو جیا کہ بڑھے انگریز فلسفی بین کے بارے بی بیان کیا جاتا ہے۔

ابیا ہو تاہے کہ ایک آدمی آپ سے شراب وجے کے بائے میں نہایت بلیغے گفت گو کرتا ہے اور ماہم اندولائل سے ان کی مضرت نتابت کرتا ہے لیکن علاً دہشرا ہی اور جو بے باز ہونا ہے کیونکہ وہ اپنے دل کی ترجمانی نہیں کرتا اس کے نظریایت اور علی بیں کوئی مطابقت نہیں ہوتی ۔ نہیں ہوتی ۔

ہمیں سے کتے انتخاص طوطوں کی طرح برائے برائے الفاِظاربان سے دہرانے رہت<mark>ے</mark> ہیں کین کہنے والوں کے دلوں میں ان کی حقیقت نلاش کریں تو کھے تنہیں ملے گا۔ افوس ناك بات بىرے كەلىتەنغالى كەلىقىمارابىتىز معاملە كچەلىا بى جەيدىكى بری بان ہے کہ وک فرائض اور دیجرعبادات اس طرح اداکریں کہ وہ دہی طور برغائب ہوں مذ ان کے اذبان بی ان کے معانی ومطالب ایکی ندان کے دول بی ان کی حکمت جاگزی ہو۔ باهرين نفيات كهنة بي كمختلف كام انجام دينے وفنت انسان كا احاس مختلف درجے يرمني المسير وكبهي محل شعوري حالت رمني ہے اور کھی نيم شعوريا لا شعوريں احساس رہاہے۔ جو کام عاذیاً کیے جانے ہیں ان میں نیم شور کی حالت رہتی ہے ا در یہ حالت جا**لوروں** جيبي بوتى بير وشعور ك بغير منعين كام بخوبي انجام دين رست بب جب دینا عمال بھی محض عادت کی طرح انجام دیے جانے تکیں اوران کے ساتھ مطلوبه ذمنی شعور دبداری نه بوتو وه دواسه زیاده مرض بن جانے ہیں۔ بكداكربيدارمغ منكري ندائبى زندك كيميدانوك بي اس طرح كے عافل وخفت ذہن عبادت گزاروں کے مفایلے میں ایک کے توبہت جلدان برغالب آ جا بی گے۔ الترتنان نے دین کوموضوع اور ظاہری شکل معنی ولفظ اور حیانی حرکت کے ساتھ زہی بیداری وشعور، دونوں سے نعلق بنا یا کے اب جو باطن کوچور کرمون طا ہر کو اضتیار كركا وه دين كے ساخد كھلوال كرے كا۔ ایک سچامون جب بنیدگی سے عبادت کرتا ہے تونیک نبتی سے ساتھ السرتعالیٰ ك طرف متوجد ربتا ہے۔ کمبی شیطان اس کی عبادت بی کیم خلل دال کو نوجه مثلنے کی کوشش کرتاہے تو وه غرده بوتاب اوراس سے بحینے کے طریقے سیمتا اور اینا تا ہے۔ اس كى كوشتوں كے بھى كى درجے بوتے ہيں۔ سب سے بہتر کامیا بی اس شخص کی ہوتی ہے جوابینے عمل کو ظام ہی وعنوی دونوں اغنیارسے معفوط کرنے جاتے اورسب سے درماندہ و تہخص ہوتا ہے جسے شیطان غافل

## تنرليت وحقيقت

ایک دن نمازختم ہونے ہی ہیں اپن جگہ بھیا ہوا اذکارِ مسنونہ کا درد کر رہاتھا اور تبییج بخیداور یجیرے مطالب برغور کر تاجارہا نھا کہ اچانک شیطان نے اپنا انٹردکھایا اور میراد ماغ ایک محاملہ کی طوٹ منوجہ ہوگیا اور اس کے مختلف بہلوؤں میں الجھ گیا بھر جب ہیں چونکا تو آخری کلمات میری زبان برجادی نفے۔

یں نے قول وعل میں تضاد کی اس حالت و محسوں کیا اور میر ہے ممبر نے سوال کیا: کیا نام دافعی است پر وردگار کے ذکریس مشغول نفے۔

جھوٹ کی کوئی گنجائٹ کہاں تھی میرادل دوسری ہی وادی میں گشت کررہا تھا اگر جد زبان حب عادت ذکر کے کلمات اداکرری تھی ۔

گویایں حاصررہ کربھی غائب نھا، یا غائب رہ کربھی حاصر نھا۔ اور جو کھیز رہان سے ادا کر رہا نھااس کی بنا پر میراشار ذکر کرنے والوں ہیں نہیں ہوسکتا۔

ظاہر ہے ہم جو کلمات زبان سے اداکرتے ہیں اوران ہیں جومعانی ومطالب بہناں ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان بڑافرق ہے۔

اگر ہونٹوں سے الفاظ کی ادائے سے معانی و مطالب بھی فوراً حاصل ہوجانے جیسے بٹن دباتے ہی بجلی کا بلب روش ہوجا ناہے تو بان دوسری ہونی لیکن الفاظ اور ان کے مطاب کے درمیان بڑا فاصلہ ہے۔ کھول فے اور جات و چوبند ہو کر اس کے مفہوم ومراد کو دل و دمان یں جا گزیں کرے۔

الترنے اینے بندوں ک صفت بیان فہانگ ہے:

جنين اگران كررب كرآيات شناكر نصبحت كى جانى ہے تو دہ اندھے اور بہرے بن كرنبس ره جاتے۔

وَاتُّنِ يُنَ إِذَا ثُوكِرُ وُابِالْيَتِ رِبُّهُمُ سَمْ يَخِرُّ وَ اعَلَيْهَاصًّا قَعْمَيَانًاهُ والفرقان ٢٤)

السُّرنتالي سينعلق درحفيفن يتنقاضا كرتاب كرادهراً دهر كخيالات،اداكاري

اور تصنع سے دور رہاجاتے۔

ا دھرا دھرے خیالات ہیں متنغولین کا مطلب بہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دھو کا وے رہاہے اور باک کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ اہمان کے قوانین یے دریے جا دنوں کے درتے ان فنف كوآد مائش كى كسو فى يرد استى بى تاكەيد داھنى بوجائے كدانسان ئابت قدم رہتا

ہے یا شکت کھاکر بیان افتیار کرلتا ہے۔

كَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَكُ ثُلُوا الْحُنَّةُ وَدَسَمَا يَعْكُمِ اللَّهُ الَّهِ الدُّيْنَ جلهك قرامِنكم وَيَعْلَمُ التَّابِرِيْنَ٥ وَلَقَالُ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُنُوهُ مِن فَقَدُ لَ رَايْتُمُ وَهُ وَ اللَّهُ مُ مَنْ اللَّهُ وَنَ عَ

(آل عمان ۱۲۲ - ۱۲۳)

كيائم نے يتجور كولى كداونني جنت بيں یلے جا ؤ کے مالانکہ ابھی توالسرنے یہ بھی نہیں دیکھا کہتم ہیں کون وہ لوگ ہیں جوال ك راهي جانب لرانے واسے اوراس كى خاطرمبركرنے دائے ہيئم توموت كى تمنائين كررم تضمكريداس وقت ك بان منى حب موت سامنے نه آئی منی لوده اب تنهارے سائے آگئی اور تم نے اسے أنكول سے دولالا۔

وشمن کے مقابلے سے پہلے تنہادت کی نمتا بڑی چیز ہے لیکن اس سے بڑی جینہ مقابلے کے دفت نابت فدی اورزندگ کی مجت کوغالب نہ آنے دنیاہے۔ بے كارىفاظى كرنے والوں كوالٹرنغالى سے منہيں فرماتا۔

كرني كامياب بوجائي.

محمی بی الیی نظیں سنتا ہوں جن بیں مناسک جے یاسیرت یاک کابیان ہونا ہے۔ تو میرا دل رقت سے بھر جا تا ہے مھر حب بڑھنے یا کانے والے کا کر دار دہن بی آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وکچہ کہا جارہا ہے اس کی عظمت اور کہنے والوں کے بیت مال کے درمیان کتن بڑی خلیج مائل ہے۔

دین نغے کانے والوں کی یہ ٹولیاں وہی ہوتی ہیں جو برے گانوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں بیں شہوت پرستانہ جذبات بھی بھوط کاتی ہیں۔

اسی بیے جب میں کمی گلو کاری زبان سے الٹر تعالیٰ کی مناجات سنتا ہوں تو فوراً دل یس بیسوال پیدا ہو تاہے کرکیا یہ واقعی الٹرکا ذکر ہے یا محض تفظی صنعت گری۔ یہ بیر ال

اخردین نغول میں اداکاری کی کیا صرورت ہے؟

کیا آپ نے شہور قاریوں کے منہ سے نلا دین سے طبیوں بیں کلام پاک ساہے اور یہ دیچھ اسے کہ دہاں کس طرح شور شرا بہ ہونا ہے۔ ی

قرآن کویم اوراس کے نازل کونے والے کی عظمت وجلال کے ماتھ یہ ایک طرح کا مذاق اور آیتوں کو نغوں بیں بدینے کوئے کوئ کا مذاق اور آیتوں کو نغوں بیں بدینے کی کوششش سی ہے۔ اس طرح کی محفل سے نہ کسی کے دل بیں انٹر تعالیٰ کی یا دبیدا ہوتی ہے نہ کوئی آٹھ اسٹ کیار ہوتی ہے ، نہ طاعت کا جذبہ انجر تا ہے۔ قاری اور سامح دونوں دیسے ہی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جانے ہیں ۔

ایک ذی ہوسش آدی سے یہ تو نع کی جانی ہے کہ جو کچھ کہنا ہے اسے مجھاہے اس کا شعور دکھتا ہے ادروہی م ادلیتا ہے۔

نماذی سے بیم مطلوب ہے کہ جب انسان اپنے پر وردگار کے ماضے کھڑا ہو تو اسے اس کا احساس ہو کہ دہ کس سے سرگری کو را اس کا احساس ہو کہ دہ کس سے سرگری کور ہاہے جب وہ الٹراکبر کھے تو ذات پاک وباعظت کا احساس اسے دوسری چیزوں کی طرف توج سے غافل کرنے ۔ الٹراکبر کمپرکرنماز سنسروع کرنے کا دانہی بہی ہے ۔

جو قرآن سریف کی نلاون کرتاہے اس سے بیمطلوب ہے کہ وہ اپنے دل کے دیریجے

ابن عبيهاني شرح بي تكفية أي: «صوفیه کے نزدبک اعال کی تین فنہیں ہیں علیِ سٹر بیت ، علِ طربقیت اور لِ حتیقت بادوس الفاظ يعلِ اللام علِ ايمان اورعلِ احان - يَا بالفاظِ وبَرَّ مَبْد لِيلَ كاعمل متوسطين كاعل اور كاملين كاعل كوياستربيت كامقصدظا برى اصلاح، طريقت كامقصد باطن كاصلاح اورحقيقت كامفضدنييون كاصلاح د اس طرح ك عبارتون بي الفاظ كالهيل اورمهاني ومطالب كوضلط ملط كزناز بإده ب شربیت نوظامروباطن دونوں کا اصلاح کے بیے ہے اور دین عبادت واحمال ایک دوسرے سے مربوط ہیں انھیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا کتا۔ يرَّصُور كِقِرَ آن وسَنت بِين دوْنم كِمعاني بُوتے بين ايك فعم نثر بيت كى طرب اٺاره كرتى ہے دوسرى حقيقت كى طرف باطل ہے۔ دين بين ابل شرادين أورابلِ حقيقت كى اب عبيبه کی په مثال صبح تنہیں که جاؤجنت بیں اپنے اعمال کے برلے۔ ٱدْخُلُو الْجَحَّنَّةَ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ٥ يں اہلِ شريعيت كى طرف الشارہ ہے۔ ادراس مديث بسائل حقيقت كى طرف الثاره سعكم: وتم من سے کوئی شخص اپنے عمل کی بدولت جنت بین داخل نہیں ہوسکا!" كيونك مساول كائمته ال بيرمنق بي كرجنت بي جان كي يعل نا كربير ب اور یرالیانٹرعی سب ہے جس سے کوئی بھی انسان متنتیٰ نہیں۔ قرآن دسنت بیں اس کے ان کے دب کے پاس ان کے بیے لامی بيشارد لائل بي: كمم والراست المرعية كرتيم كالكرب اوروه ال كاسر يرست بيداس وَهُوَ وَإِنَّهُمْ مُ بِمَا كَانُوْ الْعُمَلُونَ -صيح طرزعل كادجه سيجا كفول نے اختبار كيا۔

والانعام ١٢٤)

لِمَالَقُونُ مَالاَ نَفْعَلُونَ دَكَبُرَ مَمْ كُول وه بات كَيْنَ بُوجِ كَرِيْنِ بِهِ النَّرِ النَّرِ النَّرِ مَمُ كَاللَّهِ النَّرِ النَّهِ النَّرِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّلَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

دین کی حقیقت وروح سے دور کرنے والی دوسری جیز ہے عبادت کو ظاہری دسوما سمجھنا اور انھیں کو بہنز طور سراد اکرنے کی کوشش کرنا ۔

یه بات آسانی سے مجھ میں آنے والی ہے کردل ور ماغ کی بیدادی کے ماتھ تھوری کے ماتھ کے ماتھ تھوری کے ماتھ تھوری کے ماتھ تھوری کے ماتھ تھوری کے ماتھ کے ما

حضرت ابراتيم والااحاس دل بي جاكزي ربنا جاسيكه ؛

اَتَّذِى خَلَقَنِى خَلُو يَهْ دِيهُ دِينَ هُ مِن فَ مِح بِدِ اِكِما بِحروب مِرى رَبَالُ فَمِالًا وَلَدَّذِى هُو كَيْلُومُ تِي وَيُعْوِينِ هُ وَإِذَا جِهِ عَصِيمَ اللهِ الدربِلا تَابِعِ اورجب مَرِينَ فَهُو كَيْتُونِ وَمِ مِحْ اللهُ اللهِ عَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

معامل نصیح وبلیغ عبار نوں کی منہ سے ادائی باپیجیدہ فلموں کی نشریح کا نہیں جعالم صرف اُناہے کومسلمان حب مثلاً سور ہُ فانحہ بیڑھے نوہر لفظ کوسمھے اس کا دل الٹامۃ کی حمد ذننا کا آئینہ بن جائے اور دہ اسی سے نعمت دہاری کی طلب میں کیمو ہو جائے۔

اس كوصوفيدادرم تبي حضرات "حقيقت" كانام ديني بي .

اس نفظ دحقیقت) کامطلب اس کے سواکھ نہیں جہم نے او برنبان کیا ہے بینی یہ کو مسلمان نفظی و معنوی اغذبار سے متربعیت کا پابند ہو، جسانی و ذہنی و قبلی ہر پہلوستے تربعیت کی تعلیمات کا اثر فنول کرے اور فکری و بذبانی اور علی اعتبار سے متربعیت کے معیار تک مینے نے کی کوشش کرے۔

. بنج دوسے الفاظ بیں یہ کر دَکرِ الہٰی کے دفت دل زبان کے سائفہ ہم آ ہنگ ہوا در حکم الہٰی کی اطاعت دبیروی میں رُدح دعیم ایک ہو جائیں ۔

بعض صوفیہ کے کلام سے بین علط فہمی بیدا ہوتی ہے کہ شریبیت اور حقبقت الگ الگ چیزوں کے نام ہیں۔ ی قبیت تونہیں ہوسکتی وہ بھی تب جب عبادت ہیں کوئی نقص مذرہ جائے جبابام واقعہ ہے ہے کہ ہم ہیں سے اکثر کاعمل اگر جانچا جائے تواسی کے منہ برمار دیا جائے بھرانسان کو دنیا میں دی جانے والی نعتوں کا حیاب کر سے اگر رہے کہ دیا جائے کہ تمہالا عمل توان ہیں سے بھن نعتوں کے برابر ہی ہے تب کیا ہوگا ؟

صریب مذکور نظر آن آیات سے محوانی ہے مذود مری حدیثوں سے بلکہ اس کا مقصد صرف انسانی عزور کو توڑنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و درگزر کو یاد دلانا ہے۔ اس پیے جب بعض صوفیہ تشریعت و حقیقت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں توان کی

اسلام یں کوئی اصل نہیں ہوتی کیو بحد الترکادین اس کی تمام مخلوق کے لیے ہے۔

وَتِلْكَ الْجُنَّةُ الَّهِي أَوْدِيْتُمُوهَا إِسَمَا تم اس جنت کے دارث ابینے اعمال کی وجہ كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ وَلَكُمْ نِيْهَا فَاكِهَةً سے ہوتے وتم دنیا بن کرتے رہے تنہارے يديهال بحرث واكموجودي كَثِيْرَةً - والزخوت ٢٢-٢٧) أُولِمُنْكَ أَصُحْبُ الْجُنَّةِ خَالِدِينَ البي لوگ جنت بي جانے والے بي جہال فِيهُ هَا جَنِرًا ءًا بِمَا كَانُوا بَعِمُ لُونَ ٥ وہ ہمیشدہ بی گے اپنے اعال کے مدیر جو

وه دنیاین کرتے رہے۔

والحقاف - ١٢) كيكن ساخفري عبادن كزارول سے يتھي مطلوب ہے كہ وہ نواضع اختبار كريں اوراليكر کے حق کو انٹابر اسمجیس کراپی نیکیوں کے باوجو داس کے ماہنے بیتی سے سہے رہیں۔

كَالَّكِنِينَ يُولِثُونَ مَااتُوا كَتُلُوبُهُمْ

وَحِكَةُ النَّهُمُ إِلَّا رَبِّهِمُ الْمِعُونَ لَ

(المومنون ٩٠)

ٱولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكَحْيُرابِ \_

اورجن كابه حال بے كر ديتے ہيں جو كيو بجي دینے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے كانيخ بي كرجب ايندب كى طرف بلشا

بے دی بھلائوں کی طرف دوڑنے والے ہیں.

يهال مرادك اكرنا اوراس كے انجام سے درنا نہيں بلكه اطاعت كرنا اوراس كى عدم قبولیت سے درنا ہے کیو بحد ہوسکنا ہے وہ السرتعالیٰ کوبیندیز آئی ہوکاس کی بندیدگی محمعبارسے كم ہو۔

صريض شركبف يس اسىمفهوم برزور دبا كباب كعل برمغرور ندبونا چاسيداس كا مطلب عل کی نفی مہیں بلکے عل براطینان وغرور اور عمل کی انجام دی کے بعد حرائت کی نفی ہے اس کی نفی بھی بنیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کی جائے۔

يربهت عجيب بان بوگي كه عام مسلمان پر سجھنے لگیں كەعمل لازم ہی نہیں نب بھے قرآن كريم کس بیے نازل ہوا اور رسول النہ صلے التہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تبلیغ اور است کو اس يرعل برنيار كرنے سے بعے جوتھائى صدى نك جدوج مدكيوں فرمائى ؟

مديث اس بات كي نفى كرق ب كرعل جنت كي حقيقي قبيت باس كي نفي نهيب كرق که ده جنت بی دخول کاسبب ہے نظا ہرہے چندسال کی عبادت جنت ہیں دائمی نتیام

ينطري بان ہے كەجب آپ كوئى بېھا تھيل چھتے ہيں نو كہتے ہيں يىثېرىپ ہے ادرجب كو في كور والجيل حكهة بين نو كهما تطفية بن يهزنو تلخب يد ابِاگرکوئی شخص شیرین بھیل کونلخ بنا کرا<u>سے بھینکنے کے بیہ کہ</u>ے یاا*س کے ب*مکن ملخ بھ<mark>ل</mark> كنيرين باكراس كهازك بيه كهية وه فرب كارا در حبوثا بوكار السركنام بربر جيزكواس كاصل حالت ومنزلت برركهنا جابيد الشرتعالي س ید مجن ادراس سے بیے نفرن ایمان کاج دے اور دہ اسلام سے بیگا نہے جوہارے بڑوں ک عزن نه کرے میواوں بررتم مذکرے اورعلار کامفام مذہبیانے۔ السُّرِنْ فَالَى فِراين مَخْلُوقات بي صالح اورنيك وكُون كي تعرلف فرما في ہے اور ان كے اخلاق اورطرزِ على كأغيين كے سائفہ ذكر فرمايا ہے: اوراس كناب بيس ابرابيم كاقصه ببيان كرو وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّهُ بے تنک وہ ایک راست با زانسان اور كَانَ صِلِّ نُقِتًا نَبِيًّا-ایک نبی تفا اوراس تناب بي اسماعيل كا ذكر كرووه وعد وَاذْ كُلُو فِي ٱلْكِتَابِ السَّمْعُيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِينً كاسيحاتفااوررسول بن تفاده اينے گھروالوں كو الْوَعَلِ وَكَا نَ رَسُولِكُ نَبِّيًّا وَكَانَ بَاصْرًا هُلَهُ نمازا ورزكواة كاحكم وتباعقا بِالصَّلوٰةِ وَالزَّكوٰةِ دَمريم ٥٨) اہمے وگوں کی تعربیب نسل درنسل علی آرہی ہے اور یہ ایک فطری قانون ہے جس کے وربعبه عبادت گزاروں کی عبادت وتقوی اور بہادروں کی بہادری کوروام حاصل ہوتا ہے۔ الشرنعالي حفزت نوح عليالسلام سي بارسي فرمانا بعيد اوربعدى تنكون بيناس كى تغريف وزصيف وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي الْخَصِرِيثِينَ

اوربعدی ننگون بین اس کی تعربیت و قرصیف چوردی سلام ہے نوح برتمام و نیا والوں بی ۔ بین میں میں میں میں میں کا دیا کرتے ہوئی بین کرنے والوں کو ایسی ہی جزادیا کرتے ہیں۔ دہ ہمارے وی بندوں بی سے تھا۔

وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْخَصِرِيْنَ سَلامٌ عَلَىٰ نُرْحٍ فِي الْعَلَمِيْنَ - إِنَّنَا كَنْ الِكَ نَجْزِى الْمُتْحَسِنِيْنَ - إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُومِنِيْنَ - دَالتَّلُفْت ٢٥٠ / مِنْافِت ٢٥٥ /

يه حقيقت مع كربرى رسالتول كى كاميا بى كادارو مدار دوجيزول بررابع ابك

## السرتعالى كے ليے مجتب ونفرت

عظیم لوگوں کا احرّ ام خروری ہے۔ بمیری مراد ارباب اقترار اوراصحاب نزوت ددد<sup>ن</sup> سے نہیں۔ ان کوگوں میں بھی کچھ لوگ فابلِ احرّام ہونے ہیں اور کچھ لوگ فابلِ نفرن و حقارت عظیم کوگوں سے میری مراد ایسے کوگوں سے ہے جو گہراع لم بہترین ادصاف بیدار ایمان اور مخلصار : جدّ وجہدے حامل ہوں۔

انسانین کے اس پیش رو قافلے میں اسمہ و شہدار بھی ہیں ، خاموتی سے فربا نیاں جینے والے بھی اور السرتعالی کی اطاعت میں اسپنے آپ کو فغا کر جینے والے بھی اس میں مالداد بھی ہوسکتے ہیں اور حین میں ہوسکتے ہیں اور صحت مند بھی ، فوج بھی ہوسکتے ہیں اور شہری بھی ، حاکم بھی ہوسکتے ہیں اور حکوم بھی و مہر بان اور صبر و تحل سے کام لینے والی ماں بھی ہوسکتی ہے اور حیا دار و و فادار یوی بھی ۔

الله تعالی نے اپنے بندول کو بہت سی صلاحینوں سے نواز اہے اور ان صلاحینوں کا حر ام بھی صروری ہے اور ان صلاحیتوں کے حامل افراد کا بھی۔

اسی طرح کم ظرف د کمینه خصلت لوگن اوران کی عاد نول کو نگاہ حفارت سے د بھنااور مترد کرنا بھی صروری ہے چاہے ان کے دنیاوی حالات جننے شاندار نظراً بیں اوران کی طرن سے خوف اور لا لیج کے جننے اسباب و فرائع فراہم کیے جائیں ۔ ان کے ساتھ ہم آنہ گی جرم اوران کی بڑائی بیان کرنا ظلم ہے ۔ سے راسة روش كيا اورائي عبادت وتقوى سے الله تعالى كى حبت لوكر كے دلاں بي پيراكى اور ذكر اللى كيديان كے دلول كوكھول ديا۔

بلاشبرتعلیم ونربیت کے ان ا ماموں کو زبر دست عوامی حبت و حمایت حاصل ہوئی جس کے بعد سیاست کاروں اور حکم انوں کی فدرا فر ان اور بھی حقیر دیے وزن ہوگئی ان میں سے کسی نے بعد سیاس مرتبہ و مقام کے جسول کے بنے کوششش نہیں کی تھی کے اس طرح نو ان کاعل ہی را تکاں ہوجا تا ۔ بلکہ یہ تو ہرمیدان میں اسٹر تبعالی کے بید کام کرنے والوں کے درمیان الٹر تبعالی ہی کہ درمیان الٹر تبعالی ہی کا درمیان الٹر تبعالی ہی کی کے درمیان کا کا درمیان کی کا درمیان کا درمیان کا درمیان کا درمیان کی کینے کی کشن کی کی کا درمیان کا درمیان کا درمیان کی کا درمیان کی کیکھی کی کرمیان کی کی کا درمیان کی کرنے کا درمیان کا درمیان کی کران کی کرمیان کی کرنے کرمیان کی کرمیان کرمیان کرمیان کی کرمیان کی کرمیان کی کرمیان کی کرمیان کی کرمیان کی کرمیان کرمیان کی کرمیان کی کرمیان کرمیان کی کرمیان کی کرمیان کرمیان کی کرمیان کرمیان کی کرمیان کی کرمیان کرمیان کی کرمیان کرمی

عوای جذبات بین کھی کھی ایسے تصوّرات بھی شامل ہوجانے ہیں جن بزیکت جینی کی مُرور عواتی جذبات بین کھی کھی ایسے تصوّرات کھی شامل ہوجانے ہیں جن بزیکت جینا کا میں اسے خالی ہونا ہے شاکا پڑتی ہے عوام کے نز دیک ہیرو بہت کم غیر معمولی عادتوں اور ان کی کفالت کرنے والے دحضرت وہ کہنے ہیں «حضرت مربیم کارزی آسمان سے انترنا تھا اوران کی کفالت کرنے والے دحضرت

ذكرياعليات الم) دستن زده ده جاتے تے"

اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی المنڈنغالی عندنے تلاوتِ کلام ہاک مشر دع کی نو فرشنے نازل ہونے لکے اگر وہ تلاوت جاری رکھتے تو مدینہ منورہ کی کلیوں میں فرشتے سی فیہ شتر سے حالتے۔

ئى فرشتے بھر جاتے۔ اسى طرح وہ علمار واوليارسے بہت سى خلاف مولى چيزىي منسوب كرتے ہيں۔

اسی طرح وه علمار واولیار سے بہت کا مات کر باتیں بھیب وغریب مذک جائیہ نی ہیں اولیار کرام کی کرامتوں اوران پر نفین کی ضرورت کی با بن عجیب وغریب مذک جائیہ نی ہیں بہت سے سادہ لوح کسی بزرگ کی طرف منسوب میں خادت بات کو مطامتوں میں بیت سے سادہ لوح کسی کی علامتوں میں بیت سے بیان کی بہت سے کی علامتوں میں بیتے بیچے رہا جاتے ہیں ان کی بہت سے کی علامتوں میں بیتے بیٹے بیٹو جاتے ہیں ان کی بہت سے کا بور میں ان باقوں بیٹے بیٹے بیٹو جاتے ہیں ان کی بہت سے کا بور میں ان باقوں بیٹے بیٹے بیٹو جاتے ہیں ان کی بہت سے کی علامتوں میں بیٹے بیٹو جاتے ہیں ان کی بہت سے کی علامتوں میں بیٹوں کی بیٹوں کی

شَمَارِ کیا جانے لگاہے۔ شمار کیا جانے لگاہے۔

ان ساری بانوں برنظر تانی کی خرورت ہے یہ تصور کہ قالون اسباب کو لوڑ نے والی براسوں کے ساتھ ہی ولایت ہوستی ہے باطل اور تغویجے کیونکہ ولایت تو ایمان اور تقویٰ کا نام ہے۔ سے ساتھ ہی ولایت ہوستی ہے باطل اور تغویجے کیونکہ ولایت تو ایمان اور تقویٰ کا نام ہے۔

میدوری النظر کے دوست ہیں ،جوا بان لائے اور جغوں زیقوی کارات اختیار کیا

اكَرِينَّ ٱوْلِيَيَآءَ اللهِ لاَخُوفُ عَلَيْهِمُ وَلَاهِ مُنْ مُنِيكَةً وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَاهِ مُنْ مُنِيكُمْ رَفُونَ - التَّينِ يُنَ الْمُثْوَّا طرف رہنها کی برتری اور دوسری طون مانسے دالول کی محبت وافلاص . میرہے خیال میں جدّت طراز مصنف ہی کی طرح سمجھدار و قدر دان پڑھ صنے والے کی بھی

مبرے خیال میں جدّ ف طراز مصنف ہی کی طرح تمجھدار وقدر دان پر مصنے والے کی بھی اہمیت ہوگا جس سے وہ اہمیت ہوگا جس سے وہ مجت کو اس کے ساخہ ہوگا جس سے وہ مجت کو السب کے ا

اسلامی ناریخ کے آغازیں کوئی مسلمان طبیعنہ کے پاس جانا نھا نواس بیے کہ یا تو تواب کی نبیت سے اس کی عرب کرمے یا بھراسے کوئی بعولی ہوئی بات یاد دلاھے۔ دور درانہ کے محاذوں برمجا ہدین اپنے مون بھا کیوں کی ڈھا وال کے منتظر رہا کرنے تھے۔

التلاتعالی می کے بیے باہمی مجن عوام کے درمیان مصنبوط رشنہ و نعلق کا ذریعبہ مخنی اوراسی نے زمانے نک فا فالاسلام کو باقی و برقرار دکھا۔

مجیرحب حکومت کا نظام انخراف کاشکار ہوگیا نوعوام نے ابنی و فاداری ان لوگوں کی طرف منتقل کر دی جن کے کردار وعلم بیروہ اعتا د کرنے تنفے۔

مُهم دیجیتے ہیں کرحب امام بخاری رحمندالٹیر کوان کے شہر کا ماکم ننگ کرتا ہے نووہ علم کی انتاعت کے بیے دوسرئے شہر صلیے جمانے ہیں ۔

سبعان النٹرا کی حقیر ہاکم عام حدیث کے سب سے بڑے پہاڑ کو بھاکا رہا ہے؟ بھر الٹر تغالیٰ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہا مام بخاری کی عربت شنہروں شہروں اور فیامت نک سے بیے ہوگئی ۔

هُلْ الْحِكُونُ قَالِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَحْسَنَ لِي لَيْ الْمُتَّقِينَ مَحْسَنَ لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ا مام احدُّن جنب منبل كانتقال بول به قوان كے جنازے بي شركت كے بيد سالا شهرائد بير الها كا بي كن بال بن الحين سزاد بنے والے طبيق كے جنازے بي كتنے وكوں نے شركت كى ہوگى ؟

مرون مل کے چند وظیفہ خواروں نے!! عوام ان فقہار وعلمار کے ارد کرد اکھے ہوگئے تھے جنبوں نے اپنے علم سے کوگوں کے کھڑے رہ گئے مجرم نے ان کی طرف دیجیا اور بولا۔ یہ الٹرتعالی کا عطا کردہ انعام ہے اور وہ رجرمی اس کا فیصلہ تھا۔

ظاہر ہے اس طرح کے قصوں کا لوگوں کے ذہوں بر فنی اثر برو تا ہے۔

میں حب نوجوان نفا توایک بار مفر کے کئی گاؤں ہیں ایک بیکار کندے کیرائے پہنے
ہوئے اور براگندہ حال شخص کو مٹی کے ایک شلے پر بیٹے دیجھا۔ ایک آدمی نے کہا یہ فلال ولی
ہیں بیں بغیر توجہ کے آ سے بڑھ گیا تواس شخص نے ملامت کرنے ہوئے کہا کہ کیار سول الشر
صلے الشرعلیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے کہ بہت سے براگندہ بال وشکتہ حال نظر آنے والے
ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی قتم کھالیں تو الشر تعالی اسے بولا فرما دیتا ہے۔

يس نه کها که اس مديث شريف کايبال کيامونع ہے؟

یں کے بہادہ ساختی ملاحیتوں کی طرف انارہ کیا گیا جو نفر وغربت سے تنم نہیں ہوجاً یہ میں سے براگندہ حال ہوگئے عطر لباسوں والے خوشحال لوگوں سے زیادہ حزز ہونے ہیں کیونکہ امام ٹا فعی کے بقول ان کے لباس پر نظر ڈالی جائے تو وہ چذر کوں کی مالیت بھی نہیں رکھتے لیکن ان کے اندراننے قیمتی دل ہونے ہیں جو بے شار دلوں سے زیادہ قیمتی ہونے ہیں اگر بنم ہارا یہ ساختی ولی ہونا تو بے دوزگار رہنے کے بجائے کچھ کما تا اور اپنے جم کوصاف تھرا رکھتا آخر کیا ولایت کی کوننی فنم ہے؟

اس سے ابکار نہیں کی اجاست کہ قدیم دجدید زمانوں میں ایسے انجھے لوگ ہوئے ہیں جو ایمان ولین ایسے انتہاں بھی صادر جو ایمان ولین اور تقویٰ کی بلند منزلوں تک پہنچے۔ ان سے خلاف معمول کرامیس بھی صادر ہو تیں جو ان ہر اسٹر تعالیٰ کا خاص انعام تھا اور بدنزین حالات میں ان کے بیے نجات کا ہو تیں جو ان ہر اسٹر تعالیٰ کا خاص انعام تھا اور بدنزین حالات میں ان کے بیے نجات کا

وربعير نباء

ورقیم جا یکن آخر دوسرے لوگوں کواس سے کیا فائدہ پہنچ سختا ہے ؟ جب ابنیائے کوام کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر فا در نہیں فوان سے کم تر مربنے کے لوگ کس طرح قادر ہوسکتے ہیں ؟ قُدُنُ اِنْتِیْ لَاَ اُمْلِكُ کُلُٹُمْ خَسْرًا ۖ وَلَارَسَٰتُ لَاَا اِسْلِکُ کُلُٹُمْ خَسْرًا ۖ وَلَارَسَٰتُ لَاَا اِسْلِکُ کُلُٹُمْ خَسْرًا وَلَارَسَٰتُ لَاَا اِسْلِکُ کُلُٹُمْ خَسْرًا وَلَارَسَٰتُ لَاَا اِسْلِکُ کُلُٹُمْ خَسْرًا وَلَارَسَٰتُ لَاَا ان کے بیے می خوف اور سنج کاموقع نہیں ہے۔

وَكَانُواَ يَيْقُون - ريونس ١٩٢)

لمِذاجن مرديا عورت بي ابيان وتفوي جع بوكيا وه ولى بـــــ

بربالكل فرورى نہيں كراس سے كوئى خلائ مول كرارت صادر ہو ولا بيت كى كبيل كے ليے كرامت كى متراط مضحكہ خبر ہے اور دين بي اس كى كوئى بنيا و نہيں ۔ بسااو قان خلائ ممول چيز ول كاصدور \_ جس برعوام فريفية بہيں \_ اليسے لوگوں سے بھی ہوجا تاہے جوابيان و استقامت سے بريكانہ ہو چيكے ہوتے ہيں بی نے بہت سے اليسے لوگوں كربا رہ بي برط سے جن كا اسلام سے كوئى تعلق نہيں كي ن الخول نے اليسے خواب د كھے با اليسى بيٹين كوئياں كيس جو بعدييں سے تابرت ہوئيں ۔

لیکن الٹر تعالی سے تعلق کے بیرا در گراہی کے ساتھ کی چیز کی کوئی فدرو قبیت بہیں ہوسکتی ۔ چاہے کوئی بانی پر چل کر دکھائے یا جہینوں اک کھانانہ کھائے ایمان اور بہترین کر دار کے بعد ہی کئی چیز کی قدو قبیت ہوگئی ہے۔

بەلفىوسى كى بات ئىجى كەعوام اورئىم خواند ، لوگ مادى كوامتول بر فرىفىتە بېب اورائفير، كوشماد كرتے دستے بى يىمال نك كە دنيا بىن نا فذ قانون اسباب ان كى ئىكامول سے اوھىل موجا ناہے اس رحجان كا بہت برا انزاسلامى تىم ذىب بر براج بولكاس كى دون اخلاق دكر داد كى بہت سى قدرىي بېنول كے نز دىك پامال موجى بىي . اماك مثال يىچة .

ابک شخص نے کوئی جرم کیا۔ لوگوں کو معلوم ہوگیا اور اسے بچرد نے کے بیے دوڑ ہوے وہ محاسکتے بھا گئے دریا ہے کتا ہے ہوئیا اورزین ہی کی طرح بانی بر دوڑ نے رسکا۔ لوگ وہشت ذدہ

اصحابِ فنور سے کچھے امبدی والبند کر لیتے ہیں لین الیمی یاان سے کہیں زیادہ امیدیں محلول کا چکر سے کو امبدی والبند کی اللہ کا چکر سکا نے والے اور حکام کے دم فیلے بھی والبند کرتے ہیں ایسے نمام جذبات جوالٹرنغالی سے لوکٹانے کا جذبہ کم کریں اور الٹر کے سواد بیٹر مردوں یا زندوں سے امبدی والبند کرنے کی طون راغب کریں منزد کیے جانے ہی کے لائق ہیں ۔

عفیدهٔ نوجید سے تعلق سے حماس ہونا جا ہیے لیکن یہ درست نہیں کرایک شرک کو باطل قرار دیا جائے دوسر سے شرک کو فابل فبول ۔ یکتن افسوس ناک بات ہے کہ آدمی کا دل الٹلش کی یا دسے خالی ہوا دراس ہیں زندہ یا مردہ دوسرے انتخاص بھرے ہوئے ہوں۔

صروری پری کرانے کے بیے خود السرنعالی سے مددمائی چاہیے کمی قبر پر جاکر صاحب فرسے مددمائی کی جاہیے کمی قبر پر جاکر صاحب فرسے مددمائی کی بندے سے لٹکنا کی ہے۔ درمائی اخریب سے بڑے باد ٹاہ کو چیوڑ کراس کے می بندے سے لٹکنا کھیے رواہوں کے اخرصا حب قبر اپنے ہی جیسے دیگرانیان کے لیے کیا کر سے کی فدت رکھا ہے ؟

یہ جی بہت افسوس ناک بات ہے کہ مسجدوں میں قبریں بنائی جائی یا فبروں برسجدیں بنائی جائیں یا فبروں برسجدیں بنائی جائیں ۔ حالمیں یا درعوام میں جھنے ہیں کہ دہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔

قبر پرمسجد بنا نے ہیں اورعوام میں جھنے ہیں کہ دہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔

غرون برعارت ی تعمیر ان برجا دری چروها نا مقبی دهانیس نگانا اور دیان دائرین کی غرون برغارت کی تعمیر ان برجا دری چروها نا آنینی دهانیس نگانا اور دیان دائرین کی

بهرواکھا کرناایک عام رواج بن گیاہے جبکہ ان باتوں کی کوئی دین بنیاد نہیں۔

کیں فاہرہ کے ایک سبزی فروش کو جاننا ہوں جس نے ایک مسجد تعمیر کی اوراس کے بننے کے بعد بدا جانت حاصل کولی کہ اسے مرنے کے بعد اسی بیں دفن کیا جائے اور یہی ہوا اور اب اسے ولی سمجھا جاتا ہے۔

امام حسن البنا لكفت إب:

و صالحین کی مجست اوران کے نبیک اعمال کی نعربیت اوران کا احترام السُّر نعال سے قربت کا ذریعہ ہے السُّر نعالی کے اس قول ہیں اولیاری کا نذگرہ ہے کہ اَکَ نِیٹَنَ ا مَثُوّا وَ کَا مُنُوْ ایَتَکُوْنَ ۔ جوابیان لائے اور جھوں نے تقویٰ کارویہ متیاکیا۔

ريونس ۲۲)

اختبار ركفنا مول نركسى بعلائي كالهجو فجي التأرك تحرفت معے وئی بجا نہیں سکتا اور مذیب اس کے دامن کے سواکوئ جائے بناہ پاسکتاہوں۔

قُلُ إِنِّي ْكُن يُنَّجِيْرَ فِي مِنَ اللَّهِ اَحَدُ وَلَنُ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا.

بعض لوگوں برمنفی رجمان کا غلبہ ہوناہے نو وہ دوسروں کی فیمن برزندہ رہما چاہنے

بين اورنغيركسي سبب كواخني اركيه بوتے صرف نبيت بي كوكاني سجفة بير. ایک قصه مشهور ہے کہ جب انگریزوں نے گزشنہ صدی کے دوران فاہرہ بر فنضہ کیا

نوا یک آفیمی امام شافعی کی فبر برگیا اورا تفیس برا بھلاکھنے کیا کہ اتھوں نے حلہ آور دں کو بیا کرنے یں کیوں کو نائی دکھانی ۔ ایک دوسر لے نیمجی نے معذرت کرنے ہوئے کہا کہ جب ان سے

كهيں برائے بزرگ امام حسين رضى السرتعالى عنه حملة اوروں كوبيا نهيں كرنچے تو يہ كيا كرنے ؟ دلچىپ بان بەسپەراسى سەملى جلتى بان سازىي صدى بىجرى بىراس دۆن بىش

لوگوں کی زبان برآئی تھی جب تا تاریوں نے بغداد برقیصنه کرایا تھا۔

أَتُو اصْوْبِهِ بِلُهُ مُنْ مُ مَا عُنُونَ - كَيَان سب فِي الناسِ وَأَلِي بِي السير وَلَ سجوة رالداديان٥٠٠ كرليائي بنبن بلكيب كرنوك بي

ان قبروں بیں ان فی وجو دکی بوسیدہ پٹریوں کے سواا درکیا ہے روحیں تو کہیں دُور الينظ هكانون برينج يحيى بي تب بهي بيا ايك جذباتي تعلق رنبا ہے كدان بين ہماري محبوب

بمتبال مدفون بباورابك زمانه كزرنيك باوجود بهى بم ابيضاً باروا مدادا وراسلان كو بعول نہیں سکتے

قروں کی زیارن سے یا دیں تازہ ہوتی ہیں آنسو جاری ہونے ہیں اور ہیں یہ احماس ہونا بے کہ چاکیے جننے دنوں زندہ رہائی ہمارا بھی یہا نجام ہوناہے۔

میں اس لیے قبروں کی زیارے کی نزغیب دی گئے ہے کاس سے دل زم ہونا ہے ہم اپنے المان کے لیے دُعاکرتے ہیں تھجی کمی فبرک زیارت سے شجاعت ومردانگی کی با دیں نازہ ہوتی ہیں اور ہم صاحب فبرکی فذرا دراس سے و فاداری کا اظہار کرتے ہیں۔

قبروں کی زیارے کامطلب ان کی عبادت کرنانہیں ہے مجھے معلوم ہے کیجف لوگ

## ابيان بالغيب

اسلام نے فکری آزادی برکھی پابندی نہیں سگائی بلکہ دہ کہرے غور دفکرا ورجراً ن مندانہ بحث و تحقیق برا بھار ناہے۔

قرآن کریم نے ذہنی داجتاعی صلاحیتوں کوجن برزنگ لگ چکا تفا بھرسے فیل کیا انسانیت کے فدیم ورز کو از سر نو زندہ کیا اور نشاۃ ٹانیہ کی داغ بیل ڈالی ۔

نیکن صدیوں سے ان دہن درماندگی کاشکار ہیں جس کے دوررس اخرات نما بال تونے

طے جارہے ہیں۔

دیگرآسمانی مذاہب کی طرح اسلام نے بھی ہماری اس دنیا سے ما درادیگر غیر محسوس دنیا وک سے بارے بیں بتایا ہے ختلاً زندگی وموت کے فرشنے ہیں جن ہیں جو ہماری ہی طرح ایمان کے مکلف ہیں اور ہماری ہی طرح ان میں بھی بڑے بھلے دونوں طرح کے افراد ہیں۔

ان دنیاؤں کے نعلق کے ہمارا علم محدود ونا تص سے دین ہی نے ان کا اتبات کیا ہے اوران کے وجو دیر دلالت کرنے والی نصوص کا انکار نہیں کیا جا گئا۔

لیکن توہم برست اورخرافات ہیں دلیہی بینے والے لوگوں نے ان غیب کی جیزوں کے بارے ہیں بہت سی باتیں گھر لی ہیں اور ایسے ایسے تصرفات ان سے منبوب کر دیے ہیں جن کا دین سے کوئی اثبات نہیں ہونا۔

جننا ہمیں بتایا گیاہے اس کا ماننا صروری ہے لکین قوم بہتوں کے گھڑے ہوئے

شرعی صدود کے ساتھ ان کی کرامرین سلیم شدہ ہے سیکن یہ اعتقادر کھنا صروری ہے کہ اولیائے کرام ابنی زندگ میں یامون کے بعد خود اپنے نفع نفضان کے مالک ہنیں تنصد در مرو کو کچھ دنیا تو دور کی بات ہے۔

و چروب و دوری بات جائے۔
جو بیوری و دوری بات جائے۔
جو بیکن کمی بی بات ہے مرد مائٹ اسے بکارنا، دوریا نزدیک سے ماجت طلب کونا
ہوری کی زیارت جائے ہے مرد مائٹ اسے بکارنا، دوریا نزدیک سے ماجت طلب کونا
ہورماننا، فبرکی تعمیر اسے کچر ہے سے ڈھا بحث اس برروننی کرنا، اسے جیونا، غیراریٹر کی فیم کھانا
ادراس جبی جیزیں بدعت اور گنا ہ کبیرہ بیں جن کی مخالفت ادرروک تھا م صروری ہے "
کچھ لوگ نادیل اور رواداری سے کام لینے بیں ادرم ما ملات کو اپنے مال برجیور دینے
کے قائل بیں لین یفطی ہے ہم ان کی نیوں برشبہ نہیں کرنے کردوں کا معاملہ الٹر نفائی بر
ہو لیکن ان سے برگزارش صرور کریں کے کرعفیدہ و مشریعیت بیں اسلامی خفائی کا نحفظ کریں
اور جی تعلیمات کو اختیار کریں خوافات اور بدعات سے کنار ہم خن ہوجا بیں جھوں نے دین کا
اور جی تعلیمات کو اختیار کریں خوافات اور بدعات سے کنار ہم خوا بی جھوں نے دین کا
اصل چہرہ غیارا کو دکر کے اس کی بیش رفت بیں رکاد ہے تھرہ کی کردھی ہے۔

ایک قصهه به کدایک گھر بال نے کسی بیچے کو کل لیاحضرت دسوتی نے اسے آواز دی وہ مندر سے کل کرچلتا ہوا آیا اور بیچے کوحضرت کے سامنے رکھ دیا۔

ایک نفتہ ہے کہ انارکے ایک درخت نے حضرت ابراہیج بن ادہم سے درخواست کی کہ دہ اس کا مجیل کھا میں جب بین بار درخواست کرنے کے بعد بھی انھوں نے ابیانہیں کیا تو درخت نے آپ کے ایک سامقی سے سفارش کرائی نب آپ نے دو انار سے لیے۔ تو درخت نے آپ کے ایک سامقی سے سفارش کرائی نب آپ نے دو انار سے لیے۔

ایک صوفی نے اپنا نیزہ ذیب میں گاڑ دیا ایک چرا یا اس پر آ کے بیٹھ گئی اور انفیس بت باکہ روم یں جوٹ کر جنگ کے بیے گیا تھا دہ فتح یا ہے ہو کر اوٹ رہا ہے اور فلاں دن تک آجائے گا صوفی نے چرا یا سے بوچھانتم کو ن ہو آواس نے تبایا کریں مؤنین کے دوں سے کو دری ڈور کرنیوال ہوں۔

حضرت الوجعفراعورُ سقصنه تقول ہے کہم اوگ صفرت دوالنونُ کے پاس تھے تو ہددکر ہونے سکا کہ چیز ہی ادلیار کی اطاعت کیے کرتی ہیں جصنرت دولنونؒ نے فرمایا کہ اطاعت اس طرح ہوتی ہے کہ اگریں اس چار ہائی سے کہوں کہ دہ گھر کے چاروں کناروں تک گھوم آئے تو دہ ایسا کہ نے لئے۔ استے ہیں چار ہائی نے ایسا ہی کر کے دکھا نیا۔

ایک قصہ ہے کہ حضرت ذوالنول ؓ نے کھجورے بیرا کوقسم دلائی کہ وہ نازہ کھجور کھلاتے نو اس نے بیریسم کے الیا کیا۔

ایک کہانی بی ہے کہ ایک سانپ نرکس کی تاخ من<u>ھ بی لے کرحضرت ابرائیم بن ادیم کو</u> سونے دقت بیکھا جھلا کرتا تھا۔

ابک قصدی ہے کرحفرت اونزاب بختی کے ماخیوں کوپیایں بھی آواخوں نے زین پر بیر ماداجس سے پانی کا چٹمہ بچوٹ بڑا بھر کسی سائنی کے فراکش پر ایک سفید شفاف پیالہ وہی زبن سے اٹھا کر دے دیا۔

ایک کہانی مے کہ ایک نوجوان صوفی برحصرت دوالنوائی نے چوری کا الزام لگایا دونوں ایک کشتی میں سوار سخفے نوجوان صوفی نے کہا آپ جھے ایبا الزام دے رہے ہیں؟ اے السر بھی ایک سے کہ ہم جھیلی کو ایک ایک موتی ہے دے چند لمحول ہیں پان کی سطح برمجھیلیاں ہی جھیلیاں نظر آر ہی تھیں اور سب کے منہ میں موتی ہے۔

قصول كها يول كو جشلانا اوردين ولين حقائق كوان سے محفوظ ركھنا جاسيے.

روایت ہے کہ امام مالک<sup>رم</sup> ہے <u>می نے سوال کیا کہ کیا انبان عورت جن مردسے شادی کہ</u>ئی ہے آپ نے جواب دیا نہیں ۔

. کیوں؟ اس بیے کہ امام مالکٹ کو فدشنہ ہوا کہ کوئ عورت راستے سے بھٹک جائے گی تو یہی سہارا ہے گی کہ اس نے جن سے شادی کی تفی اس بیے اس کاستر باب فردری تھا۔

عوام بر بھیبلی ہوئی خوافات کا از الد کمرنا چاہیے روحوں کر حاصر کرنے کا جوشن آج کل کا فی بھیبلل ہوا ہے دہ بھی اسی طرح کی خوافات کا نمونہ ہے جس کا دبن سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح فرشنوں اور حبوں سے تصلی کی ساری باتیں لا بین ہیں اور ان کی نبیاد ہرکوئی دبنی مسئلہ نہیں بھالا جاسکتا۔ بھالا جاسکتا۔

اس طرح کی توہم بیٹی بیماندگ کا دور شرع ہونے کے بعدرائج ہورہی ہے صحابہ کرام رصنوان اسٹر نغالی علیہم اجمعین کے دور میں کہیں اس طرح کا ذکر نہیں ملتا بھیر آج کوگ میں دنیا ادرغیب کی دنیا کو خلیط ملیط یکتے دے رہے ہیں ۔

محسوس دنیا ہیں ہم رہ رہے ہیں اور دافتح طور پر اس کے بالسے ہیں جاننے ہیں جکہ غیب
کی دنیا کے بالسے میں ہمیں بہت کم حقائق کا علم ہے دونوں کو خلط ملط کرنے کا مطلب زندگی
اور اس کے قوانین کو نظرانداز کرناہے جس سے علمی بیما ندگی اور ذہنی درماندگی بیدا ہوتی ہے
کام اور ترقی کے داستے بند ہوجاتے ہیں ۔

اب آیئے توہم برتی پر بہن کچھ متالوں پر ایک نگاہ ڈالیں کسی بزرگ کے بائے بیٹ تنہور ہے کہ انھوں نے آخری سانس لینے سے پہلے اپنے آپ کومیت والا فسل خود دے لیا تھا ادرایاک دوس مے بزرگ اپنے جنازے کے جلوں کی رہنائی خود فرمارہے تھے۔

حضرت خواص کے بالے میں روایت بیان کی جانی ہے کہ وہ اپنے گدھے پرسوار سخفے اسے مارانو گدھے نے سراٹھاکر کہا اور مارویہ نونم اپنے ہی سر پر مار رہے ہو۔

ایک نصفه بیان کیاجا تا ہے کر حضرت عبدالقادر حیلانی ترفی هار سے منفے تو ایک سانپ گرا ادران کے ما منے کھوا ہو کر کچھ بانیس کرنے لگاجے ان کے علاوہ کوئی ادر ہیں سجھ رہا تھا۔

آج جب دیگراقوام علم جبتو کی راه بی انتقک مدوجهد کی بددلت ماده کے دیوز واسرار کا بیته نگار ہی ہیں ہم لوگ اس طرح کی قوہم برسنیوں میں بڑھے ہوئے ہیں ۔

ماییه مصوبی بین با است کا رود و این بیت و دلیل جذبات و دوابت اورانان کر دارسے مجی کو دُور کرنے والا دین ہے وہ شبت طور پران ان کار واحیاسات کواس ہم آ ہی سے ساتھ تشکیل دیا ہے کہ عقل و تن بین کوئی دُوری مذرہ جائے اورانیان صرافی میں پر ٹابت قدم رہے۔

جوچیز بھی اننانی ذہن کوخوائے غفلت یں بے جائے اسلام سے اس کا نغلی تہیں ہوسی اللہ میں اندانی فرائی کو فرائی خفتگی اور کسلمندی بائی جاتی ہے وہ تخصی کمزوری اور

بسانده سماج كالرب اس كادين سے كوئى رشته نهيں ـ

آسان عبادت سے مربوط ہونے کا مطلب بینہیں ہوا کہ ذندگی کے دوسے پہلوؤں کو مہم رہنے دیا جا دات توزہن و دماغ کو اور مبدار کرتی ہیں۔

ایمان بالغیب کامطلب ادبام وخرا فات برایمان لانا اور ذهنی پراگندگی کوچوٹ نیا همنیں۔ اس طرح کی نفسیات پیدا ہونے کا نینجہ یہ کلکہے کہ انسان اسباب کوجھوڑ کراتفاقات اور کرا مان کا انتظار کرنے لگتاہے عمل کے بغیر نہ دین حاصل ہوسکتا ہے نہ دنیا۔ اور جس نؤم بیں اس طرح کی نفیا بی حالت پیدا ہو جاتے وہ کھی انھر نہیں سکتی ۔

ستاب دسنت شخصی ذیتے داری اورانسانی اراده وا مُتیار کی آزادی کا اصول بتائیں اور یہ کہ انسان اینے علی سے ہی اپنا بھلایا بُر استنفبل بنا ناہے اوراس پر اسے آخرے میں بھی جزایا سزاطے گا۔

انان فطری طور پر اند کھے بن کا مثلاثی رہاہے۔ سادہ حقائی بین اسے کم کشش محسوس ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر توہم پرست لوگ خرق عادت چیزوں اور کرامتوں کے تعلق سے من کھوت مبالغہ آرائیاں کرنے لگنے ہیں ۔

بلاشبالٹر تعالی بہت سے نازک موقعوں پر غیر محسوس ادر خلافِ معمول طریقوں سے انسان کی مدد کرتا ہے ادر اپنے مقرب بندوں براس کی خصوصی نظر عنایت بھی ہوتی ہے لین أيك كهانى بي كر مجهد وكول في كرامات كالمكاركيا قد ايك صوفى تثير برسوار موكز كلا اور دریافت کیا کرا کارکرنے والے کہاں ہی؟

روابب بیان کی جاتی ہے کر حصرت الوالخبر سانی کی کرامین مشہور تغییں حضرت الراہیم ر فی نے ایک دن ان کے پیچیے مغرب کی نماز پڑھی حضرت سنانی انچی طرح فراک نہیں کر پاپنے تقے حضرت رق نے سوچا کر بیکاراتی دورسفر کی مشقت تجبیل کرآیا بھرو واستنجا کے لیے تکلے توایک شیر سامنے اگیا انفوں نے آکر تبایا تو حفرت سانی با ہر بچلے اور چیخ کرمٹیر سے کہا کہ کیا ہے ہے تم سے بنیں کہا تھا کی ہے جہان کوئنگ زکرنا یٹ کوٹیر جلا گیا۔ بعد بی حضرت نانی کے نے حضرت دقی سے فرمایا نم وگ ظام ر شیک کرنے میں لکے بیواس لیے نثیر سے ڈرنے ہوا درہم لوگ باطن هبك كرفين لكي وتبي الله يعنبرهم سع درتاب -

اس طرح کے بے تنارفصے کابوں بی مل جائیں کے کہ وہ صوفی یانی برحلیا اتھاکی کے ا ٹارے برکی گی انھیں نکل کرگر بڑیں کمی کودنن کرنے کے بیے دریا کا یانی سو کھ گیا ، کسی کے انٹارے پر بہاڑ چل پڑا کوئی ہزار امبل وور موجود اپنے اتا دسے دہیں بیٹھے بیٹھے متورہ کرلیا

كرّنا نفأ كوني الزكر مح محرمه جلاجاً تا نفأ وغيره وغيره .

أخردين كينام براس طرح ك قصة كهانيول كاكيا فائده بيعى خدا كيفنل سيسلف صالح اس مرض معض فوظ مخف أدراس طرح كي حيرون بي يوشف بي نبيب مخفي نب الخفول نے پوری سچائی سے ساتھ اللہ تعالی کے پینا م کو دنیا ہیں بھیلا یا اورایسی اسلامی نہذیب کے علمبردار بننجو لورى انسانيت كيد بيخ خرد بركت كا ذر بعير فني

اگروهاس طرح کی توجم برستیوں بی پڑے ہونے ٹوندکوئی ملک فتح کریاتے نہی علاقہ كوبدايت دميات منان كاكون الزبى باتىره جاتا

ونیایں الله نغالی کی سنت کے مطابق کچھ فوانینِ فطرت کی عملداری ہے ہے کو تی ایسا آٹا نہیں جے ویاہے جینے چاہے گوندھے۔

عبادت بي مشغوليت كامطلب ينهب بي كذوابن فطرت بدل جابي كاوركائات كے نظام بن انتفار بيدا ہوجائے گا۔ سے مدد طلب کرنے پہنچ کئے تھے اور جب بغداد کا سقوط ہوا تو اسی مزار سے بچرہ کر انھیں بھی مار دیا گیا۔

قاہرہ برجبانگریزدل کا فبصنہ وا نوبہت سے توہم پر ستوں کو دہاں امام شافعی کی فبرک موجودگی می وجہ سے اس کالیتین ہی نہیں آرہا تھا۔

َ ابِالرَّآبِ اس طرح كى فوہم برِت ميزيحة چنبي كري تو آبِ برادليَّار كى دشمَى كاالزام

لگ جائےگا۔

اولیائے کُراَم کابلندمر تربرحق، لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ کیار دعیں عالم برزخیں ہنچنے
سے بعد بھی اسی طرح سر گرمیوں میں حصّہ لیتی ہیں جیسے وہ دنیا کی زندگی بیں لیار تی تھیں ؟
موت ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ختمان ہے انسانی سرگری وعمل کامیدان دنیا
ہے اوراس امتحان کا ہ سے گرز نے سے بعدوہ اپنے عمل سے مطابق جزاد سزا کے مطلب کی طرف گامرین ہوجا تا ہے اسے عمل کا دوسرامی قع نہیں دیا جاتا۔

دنیاعل کی جگہ ہے حماب کی نہیں اور اِس کے بعد حماب کی جگہ ہوگی عمل کی نہیں۔ اب یقصور کمزنا کدرومیں موت کے بعد بھی عمل بین شغول ہوسکتی ہیں اور لوگوں کو نفع

نقصان يہنچا کتی ہيں دین سے کوئی تعلق نہيں رکھنا۔

اس طرح کی نوبیم برشنی اسلام کے مطابق صبح نہیں قرار دی جاسکتی اور اس سے، پر ہیز کونا چاہیے۔ اس چیز کوا دہام وخوافات نک بہنچا دیا انتہائی مضرت رساں ہے اور غلط لوگ عوام کا سخصال کرنے لگتے ہیں۔ کوئی مقافی سجدوں بیں نماز نہیں پڑھتا اور لوگوں بیں یزخیال بجیبلاد بہلے کدوہ سجد حرم بیں جاکر نماز برڑھتا ہے۔ کوئی ابنی غیر شرعی حرکنوں کا عجیب عجب انداز ہیں جواز فرام کرتا ہے۔ مزادات سے حاجت پوری ہونے کے قصے مشہور کیے جانے ہیں اور تھرندریں وصول کی جانی ہیں۔

ایک دن ایک نیک آدمی میرے پاس آیا اور کھنے کگا کہیں نے ساہے آپٹے امام میں کے مزار پر حاصر ہونے والوں پر نامناسب اندازیں نکنہ جینی کی ؟ میں نے کھا وہ کہا وہ کہا ؟

کھنے لگا آپ جائع از ہر بی تفزیر کر رہے تھے جہاں سے امام بین کی مبعد فزیب ہے آپ نے فنید کہ قوید کی دفزیب ہے آپ نے فنید کہ قوید کی دفزیب ہے آپ نے مزار پر جانے والوں برنکہ جینی کی یہ بین نے کہا کہ بی امام بین پر کیسے سکتہ چینی کرسختا ہوں جا جیں امام بین اوران کے والد حضرت ملی کرم النے وجہہ سے مجت کرتا ہوں کاش بیں ان کے ساتھ کر بلا بیں یا صفین بی یا کسی اور مرکز بی شہادت سے سر فراز ہوا ہوتا ہیں اہل بیت کے کی فرد کی تو ہیں کو دین اوران سے نفرن کو بددی سجتا ہوں ۔

ہاں بیں نے عفیدہ توحید میر گفت گوئی نخی اور یہ بات بیں نے رسول الٹرصلی الٹرعلیہ سلم اور آپ کے اہلِ بیت ہی سے کھی ہے کہ جوالٹ دتیا کی کچوڑ کر کمی چیز یا کسی شخص سے کوئی ایسی چیز مانگ ہے جوالٹ دنیا کی کھی شخص سے کوئی ایسی کے خلاف کھی ہے کہ خطات تھی ۔ کے خلاف نہیں بلکہ اس گراہی کے خلاف تھی ۔

اس نے کہا گوبا آپ اولیار کی کوامات کے منحو ہیں

یں نے کہا دریار کرام توجید خالص کی بدولت ہی اس بلندمقام تا پہنچے تھے اور ہمیں بھی اعظیں کے نقط اور ہمیں بھی اعظیں کے نقط اور ہمیں بھی اعظیں کے نقط کی کوشش کرتی چاہیے۔ اورام وخرافات توجیدی کو کردا تو دکرتے ہیں۔

جب تا ناربول نے بغداد برحمد کیا تو بہت سے توہم برست او عربا ی کسی بزرگ کے زار

ا سے بی اپنی ہیو یوں سے کہو، اگر تم دنیا اور
اس کی زمینت چاہتی ہو تو آئی بیں ہمیں کچھ
دے دلا کر مجھلے طریقے سے رخصت کردول
اورا گرتم الٹر اوراس کے رسول اور دار آخ<sup>ت</sup>
کی طالب ہو تو جان لوکہ تم بیں سے بو
نیکو کار ہیں الٹر نے ان کے بیے بر<sup>و</sup> ااجر مہیا

يااتُ هَاالنَّبِيَّ مَثُلُ لِالْمُواجِكَ اِنْ كُنْتُنَ شُودُنَ الْحَيلِيَّ السَّنْ الْمُتَّاتَ الْمُنْتَ وَ إِنْ يُنَتَهَا الْمَتَالَكِينَ الْمَتِّمُ اللَّهُ وَ السَّرِّ مُكُنَّ سَرًا هَا جَمِيلًا وَ اِنْ كُنْتُنَ تُورِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّالَ الْاجِرَةَ فَإِنَّ اللَّهُ اَعَلَى اللَّهِ عَلِيمًا مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِيمًا (الاحزاب - ٢٦-٢٩)

آپ نے بیمسلک اختیاد فرماکران بیہود بول کی مخالفت فرمائی جومرت دنیا کی بیرستش کرنے بھے ادراس کے علاوہ ہر چیز کا انکار کرتے تھے اس طرح ان کا ہنوں اور نجو میوں وغیرہ کی مخالفت فرمائی جو لوگوں کو فریب دے کران کے مال ہڑپ کر لینتے تھے اور لوگوں کو آخرت کی مخالفت فرمائی جو درنیا کی ساری نعمتیں اپنے بیے خصوص کر لینتے تھے۔

النُّذِنَا لَى سے بیدا خلاص اوراسلامی اقداد کی پابندی عام کوکوں بین زیادہ مل جانی سے بڑے ہوگوں بین زیادہ با تی مجے بڑے ہوگوں بین کے عام بیٹنیہ وروں اور محنت کشوں بیں ان چیزوں کی رعایت زیادہ باتی کرنے دہنے والے بیٹیز کوگ ان سے زیادہ نز خالی نظر آئیں گے۔

عالم اسلای بی سیاس بگار کی ذیندادی بری مدتک ضمیر فروش اور دنیا بیست اصحاب دین بیر بهت برانی بیماری بعض کفلات بدار منز ائتر اور خلص دائی و علار بهین اور دنیا بینی ایک منافق "بزرگ" کی خوشا مد بیستی اور دنیا بینی ایک منافق "بزرگ" کی خوشا مد بیستی اور دنیا بینی ایک بیک موت نوجوان کے بیکا راست کہیں زیادہ خطرناک براکرتی بید ۔

ماهرين تربيت ان دهلك نفسياتى بياروب سُرىخوبى وافقت بير.

تاہم انصات کی بات یہ ہے کہ یہ بیماریاں مرف بڑھے دکوں ہی بین نہیں بائی جانیں۔ یس نے بہت سے مغرور غربب اور متکسر المزاج دولت مند بھی دیکھے ہیں اور مندر وخلص سربراہانِ مملکت اور علط کارعوام سے بھی پالا پڑا ہے۔ دنیا وی کاموں میں مشغول منعد دلوگ ابسے

# نفسياتى وجهمانى انحرافات

اخلاص دین کی رُوح، سچانی کی علامت، عمل کی صحیح بنیاد اور دنیا و آخرت بین اس کی مقبولیت کی ضمانت ہے لیکن کو گول میں بہجیز بہت نادر ہے ۔ اخلاص کا مطلب ہے صرف الشرنعالی کی خوشنودی کی نیت کرنا اور بیشر کوگ جو کچھ کرتے ہیں بانہیں کرتے وہ ان کی شخصیات، دانی مفادات اور فوری فائدوں کے مفاصد کے بیش نظری ہونا ہے ۔ افلاص کی بنیا دالٹر تعالیٰ کی یا د'اس کے سامنے باریا بی کی نیاری اور اس باریا بی کے وقت اس خوشخری کے انتظار بہدے کہ وقت اس خوشخری کے انتظار بہدے کہ وقت اس خوشخری کے انتظار بہدے کے وقت اس خوشخری کے انتظار بہدے کے وقت اس خوشخری کے انتظار بہدے کے دیں وال انکی کی دار النامی سربحہ خوس وال ایک کی وقت اس خوشخری کے انتظار بہدے کے دور النامی کی دار النامی سربحہ خوس وال ایک کی والد کی کے انتظار بہدے کو دیں والد کی کی دار النامی سربحہ خوس وال ایک کی دار النامی سربحہ خوس وال ایک کی دار النامی سربحہ خوس وال ایک کی دار النامی کی دار اس کے دیا تھا کی دار النامی کی در النامی کی دار النامی کی در النامی کی دار النامی کی در النامی کی کی در النامی کی در الن

اورالٹارکی ناراصی سے بچوخوب جان لوکہ تنہیں ایک دن اس سے ملنا ہے اور وثنین کو بٹارت دو۔

والبقره ٢٢٣)

۠۠ کَبَشِّرِالْہُ وُمِنِیثِنَ۔

الندتعالى كوبهجاننے والے اسے ميكار نے والے اوراس كى طرف بلانے والے لك ترین انسان حضرت محدصلے الندعلیہ وسلم ہیں جھوں نے دنبا کے بارے ہیں اپناموقف ان انفاظ میں واضح فرما یا کہ ؛

" میرا دنباسے گیا سروکار ؟ دنیا یں میری موجودگی توبس الیی ہی ہے کہ جیسے کوئی تخف کسی درخت کے سائے ہیں تھوڑی دیرستانے کے لیے تھہر جائے تھراٹھ کوانی راہ ہے" دنیا کی طرف کا ہذا تھانے ہی کی تلقین آپ نے اپنی از واج مطہرات کو بھی فرمائی تھی۔

كردن سب سيبط جبنم بن جوز كا جائكا. تِلْكَ الدَّالُ الْلَاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيثَ اللَّهِ

لَكُ مُرِيثُ كُونَ عُمَلُوًّا فِي الْكَرْضِ وَلاَ

فَسَادًا وَالْحَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيثَن ـ

رالقصص ۸۳)

انرآخرے کا گھر قوہم ان لوگوں کے بیے مخصوص کردیں گے جوزین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فیا د کرنا چاہتے ہیں اور انجام کی مجلائی منقبوں سے سے سے

متقبو*ل ی کے پیے ہے۔* نیتوں کو تھیلہ نرکانی یع بنا اوا کا سر تاریخ

تدین می مے میدان میں عباد قدل کو گندی نیوق کو چیپائے کا ذریعیر بنا یاجا نا ہے تا پیخ بنانی ہے کہ امیہ بن الصلت دور جا ہلیت میں الٹر نعالی کی حمد وُنیا بیان کرنے اوراس کی و عدا بنیت کی طرف بلانے میں بیش بیش رہا کرنا تھا جب حصرت محد صلے السر علیہ بہم مبعوث ہوئے فورسالت کے انکار اور کھزیں بھی پھیے نہیں رہا آخر کیوں ؟ رسول السہر صلے السر علیہ وہم قواس سے کہیں ذیادہ شیریں الفاظ میں السر تعالیٰ کی حمد وُنیا کر رہے صلے السر علیہ وہم قواس سے کہیں ذیادہ شیریں الفاظ میں السر تعالیٰ کی حمد وُنیا کر رہے صفے اور کہیں ذیادہ موشر انداذ میں و عدانیت کی دعوت مے دیا ہے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ صد نے امیہ کے ضمیر کو کھالیا اور اس کے مزعومہ ایمان کی قلی کھول دی۔ وہ السرت اللہ بہیں اپنے نفس پر ایمان رکھنا تھا اور السرت اللہ تھا کہ لوگ اسے توجد کا علم رو ار اور غیر معولی شخص ہجیس اس نے اہل کتاب سے یہ بھی س دکھا تھا کہ عفریب کوئی نئی مبعوث ہونے والا ہے تو وہ اپنے اشعار کے ذریعہ بنوت کا امید وار بن رہا تھا اور جب یہ ظاہر ہوگیا کہ اسٹر تعالی نے حضرت محصلے اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرایل ہے تو وہ السرت انعالی سے ناراض ہوگیا اور رسول اللہ کی محالے اپنے تھیدوں برشر مار تھا۔

اں شخص کی مثال یہجے جس نے ایک موفع ہر رسول النٹر صلے النٹر علیہ دسلم کے مال غنیمت نفتیم کرنے سے بعد کہا" انصاف سے کام یعبئے اس تفتیم میں الٹرتعالی کی ڈنوو<sup>ی</sup> کو پیٹی نظر نہیں رکھا گیاہے ''

اس بذیمیزی پر رسول النٹر صلے النہ علیہ وسلم سے چہرے کارنگ بدل کیا آپ نے فرمایا "اگریس ہی انصاف نہیں کرول کا نب کون کرے گا۔ اگریس نے انصاف نہیں ملے جو قابلِ احترام تھے اور آخرت کے کامول سے دائستہ لیسے لوگ بھی دیکھے جود ھنکار دینے کے لائق تھے۔

مفولیت کامر کر فلب لیم ہے اور بیصر دن الٹرنغالی کوعلم ہے کم کون ما فلب لیم میں مفولیت کامر کر فلب لیم ہے۔ ہمارے شروع سے علمار نے کتنی صحیح نشخص کی تھی کہ گناہ دوسم کے ہوتے ہیں دل و نفس سے نعلق رکھتے والے اوراعضار حیم و بدن سے نعلق رکھتے والے۔

جسانی گناہ ابن ساری برائبوں کے ماتھ کم خطرناک ہیں مثلاً زیادہ کھانا کھانا جم کے

یے خطرناک نابن ہوناہے لیکن عظمت اور خود پرسنی کا جنوب، دل کی سختی، فرعونیت اور ذِ اتّی سربلندی کے بیے انسانوں اور ہیدا دار کو نباہ و ہربا دکر نے ناک پہنچا دیتا ہے۔

محی ایسے فریب خوردلیڈریا طالع آرماسربراہ کی ہم جوئیوں ہیں، جواعلی صلاحبنوں سے محروم اور بدنزین امنگوں کا حامل ہو، ہزار ہاجانیں ضائع ہوجاتی ہیں اور ملکی ہیلا دار اور

وسأنك كونه جائے كتانفقان بہنج جانا ہے۔

نفس برئی یا ابی دات کے اد دگر دکھو منے کام ص صرب گذر مطر بنوں سے سربرای حاصل کرنے ہی بین طاہر نہیں ہو تا بلکہ بھی تھی تھی تھی من مہور شخصیت میں محروحے کا لئے ، کسی نرالی رائے کو اختیار کرنے ، تھنٹ گو کرنے ہیں اپنی جھک بیر ارڈے دہتے اور بڑائی جنلانے اوراس طرح کی دبگر چیز دل کی صورت ہیں بھی ظاہر ہونا ہے۔ اورا بیے ہی کوگوں کو ٹیامت اس طرح کے لوگ دین کے بیے ایک مصبت اوراس کے بھیلاؤیں رکاوٹ ہیں۔ حضرت عبدالتربن عرض النيس بدنرين لوك فرار ديا كرتے تھے اور فر لمنے نظے كردوايتي کفار کے بارے بی نازل ہوئی تنیں ان کوان لوگوں نے مومنین پرمنطبق کر دیا۔

اوراس کی وجدان کی مجے فہمی اور نامجھی تنی۔ احکام کے سمجھنے اور اعفیس تنطبیق دینے بیں ای طرح كى كندذىنى وغلط كارى كنعلق مسع صريح كى كاروايت بي آتا ہے كدرول السط السواليم فرماياكم. «بعد کے زمانے میں کچھے کم عقل زام بھے واکس کے جربہتر بب باننیں کریں کے لیکن ایمان ان کے سکتے سے نیچے نہیں انزا ہو گاا در دب سے وہ اس طرخ کل جائیں کے جیسے نیرشکاریں سے جیر کر کل جا کہے ! يعى ال كے عل وكردار كا دين كى روح اور مقصد سے كوئى سروكار نہيں ہو كا بلك عبادت کی ظاہری صورت نونظرائے گی لیکن ان کے خلاق بدئریں ول سخت اور عمل بڑے ہوں گئے۔ اوردین اس طرح کی چیزوں سے بہت دور ہے۔

دل کی سختی ا در اندهاین ایک خدائی لعنت ہے جوعہد نور نے والوں ،تقویٰ کے وائر مے سے کل جانے والول اور ایمان کے ساتھ کھلوار کرنے والوں براترتی ہے

نَبِمَانَقُضِهِمْ مِينَاتَهُمُ لَعَتْهُمْ مَعَدُهُمْ مِينَاتَهُمْ مَنْ عَبِر والله الماعبد وقرودان تفاجس ك وَجَعَلْنَافُ الْوَلِهُ مُ قَسِيرةً - وجسم فان كواني رحمن سع دور والمائدة ١٣ ) كينك ديا اوران كورل سخت كرديد

دل کی شختی الفیں خود پرستی، عدم تواضع و عدم وانحار، دوسرون برالزام تراشی اور کوئی عذرنہ بول کرنے نیز علظی کرجانے دالوں کو بدخواہی کے مانفورسو اکرنے برآمادہ کرنی ہے۔ جب کریہ اوصاف ایماک کی بالکل ضد ہیں ۔ ایمان تو اپن ذات کے انکار، دوسروں سے مجدت ، خطاکار کی خطا پر بردہ ڈالنے ، اسے ٹھوکر لگنے کے بعد بھالنے اوراس کی تور

سے انتہائی خوش ہونے کا نام ہے۔

ابمان نام ہے براوں کی عزت جھوٹوں برشفقت اور علمار کی قدر دانی کا۔ ایمان بہے کہ اوک کو نوش کال دیکھ کر خوش محسوس ہو،ان کے مصائب بڑ تکلیف و رنج ہو، چاہے آپ براس کا کون اٹر فریرے۔ كياتوية نومير بين ناكامي وخارك كابات بوك "

یهان اس شخص کی بے ادبی کی طرف توصیه دلانامفصود نهبیں بلکه اس حانت کے بب بیت کار فرما جذبے کی طرف دھیان دلانامفصود ہے، جو برٹے دہناؤں پر نکمۃ چین کرنا ہے وہ عام طور پر اپنے آپ کو ان سے بر تر اور زیادہ صاف شخر اسجھتا ہے اور اپن کلے جین کے ذریعہ کو گوں پر یہی جتلانا جا ہنا ہے۔

و ہتف گویامعلم ان نیت سے کہر رہاتھا کہ"تم نہیں جانتے مجھ سے سنو "ہجر تاید اپنے گھرجا کرغرور سے کہتا گہآج ہیں نے مجر کوبیق بھادیا ہے"

اگروہ کندوین تقسیم میں فرف کے اساب کو جمنا جائنا تو دیسی می گزارش کرنا اور رسول السلم صلے السلم طلبہ وسلم کا برجواب باتا کو « میں محق تفف کو دیتا ہوں جبہ دوسرا شخف محصے زیادہ محبوب ہوتا ہے ۔۔۔ اس ڈرسے کہ کہبیں السرت اللہ اسے جہم میں ڈھیل دے۔ اس طرح کے لوگوں کو تالیون قلب کے بیے دنیا ہوں اور دوسرے لوگوں کو ان کے دولوں ہوں یہ جاتا ہوں بالکریں ایمان کے سیم دکر دتا ہوں یہ

کچھوکوک کی رہنائی ان کے پیٹوں کے داستے سے کی جاتی ہے جبکہ دوس دن کی فال و دل کے ذریعہ ۔
حضرت عرض نے اس گتائے کو قتل کرنے کی اجازت مانگی لیکن ربول الساصل السی علایہ منے انکار فرماد جا۔
اس طرح سے لوگوں بر فبیسٹ نفیباتی امراض کا غلبہ نونا ہے ادرا نفیس دُور کرنے کے ہجائے ۔
بر فراد رکھتے ہیں اور زیادہ عبادت گزاری کا مظاہرہ کرکے ان پر بیددہ ڈولنے ہیں ۔

اگرادی بخیل ہو تواس کا علاج یہے کہ وہ باربار سخاوت کا کام کرے کچھے دلوں یس اس کی عادت ہی الیں بن جائے گی اور وہ ایک فطری انسان بن جائے کالکن اس کے بجائے اگروہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے لگے تواس کا بخل کام ض دور نہیں ہوگا۔

کینه و ذات برخی کے شکار لوگ عبادت کی ظاہری صور توں بیں زیادہ شخول نظرات ہیں اور جب موقع پاتے ہیں اپنا وار کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ برٹی تعداد میں صفرے علی ضرح کے بین اور جب موقع بین استوں نے ایسا الجھا با کہ آپ کی فتح تک میں بدل گئی وہ نعرہ سکانے کئے کہ " السیر حضرت علی شنے فر ما با تھا" یہ ایک حق بات ہے لیک میں جلے گائ اس بر حضرت علی شنے فر ما با تھا" یہ ایک حق بات ہے لیک میں ہے لیک حق بات ہے لیک حق بات ہے لیک میں ہے لیک میں ہے لیک میں ہے لیک میں ہے لیک ہے لیک

یں نکال جانے والی) ہزئ چیز برعت ہے اور ہم بدعت گراہی ہے۔

كلمحدثة سلمة وكلبدعة

٧٠ انسان كے تُفرط مير موت ان اضا فات كوت بيم كُرنا انسان كوعفا مُدوعبادات دفيره بي قانن د حكم بنانے كاحن دينا بوكا جكرية فن السرتعالي نے اپنے ليے خاص كر ركھاہے۔

أَمْ لَهُمُ شُوكُ لُوا شَرَ عُوْ الْمُمْمُ مِنَّانَ الدين ماكم يَادَنُ سِهِ الله دالشوري ٢١)

كيايه لأك كجيد البيئة مكب فدا رقصة إل جهول نےان کے لیے دین کی أوعیت دکھنے والا الكاايا طريقه مفركياج كاجانت التر

قرآ ك كريم بي ان لوگول كى سحنت مذمت كى كئى بىيے جوحلال وحوام كا فيصله كربيتي ہي اور اسے الٹرتکالی کی طرف منسوب کرتیے ہیں جبکہ الٹرنغالی نے اس کی اجازت نہیں دی .

اور به ونمهاری زبانس جوٹے احکام کایاکرنی بي كريه چيز حلال باور ده حرام زاس طرح

کے حکم لیکا کرائٹر پر جبوٹ نیا نافو جولوگ

نہیں یا یا کرنے دنیا کا عیش چندر درہ ہے آخر کاران کے لیے در دناک سزاہے۔

وَلَاتَقُوْلُوالِمَاتَصِفُ ٱلْسِنْتُكُمُ ٱلْكِنْ هٰ نَاكُلُالُ وَهُلُكُ احْرَامٌ لِتَفْتُرُوا عَلَى اللَّهِ أَلْكُنْ بَ إِنَّ اتَّـ نِيْنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلكَّذِبَ لَا يُعْفِيهُ وَنَ مِنَا عُ السُّريرِ فَهُو لِهُ الْمِالْدِ هِنْ بِنِ وه بركر فلاح قَلِيُلُ وَكَهُمْ عَنَ ابْ الْبِيرُ

لہٰذا اسچا دکردہ اصلفے منزد کر دیے جانے ہی کے لائق ہیں چاہے وہ افراد کے کیے ہوتے ہوں یا جمیٹوں اور اکیڈمیوں کے کونے کسی کوبھی یون حاصل نہیں کہ وہ اپنے یاس سے سٹرلیت ابجاد کرے اب وہ جو کچھ بھی ابجا دکرے گاوہ صرف گراہی ففس پرتی ہوگی۔ ۷۔ دین دہن کی دبنی امور میں جدّت طرازی میں مشغولیت نے دنیا وی امور کو سخت نقفان يہناياكيونكودين دين دين ركھنے واول نے اپن مارى دين وانا في ايسى اسجادات ميں

والنحل ١١١٩ ـ ١١١

تگادی جن کی نے کئی اہمیت بھی اور نہ جن میں کوئی جھلائی جبکہ دینی معاملات ہیں اتباع وہیروی ہی اصل ہے اور دنیا وی اموریں جدت واختراع ۔ صدیث بس آناہے کو ہم اپنے دنیا دی امور

#### بدعت كامطلب

دین بین نئی چیزیں اسجاد کرنا ایک ایسار حجان ہے جوبہت سے دنیداد لوگوں برغالب آجا ناہے تھے اس رحجان کے بنا براتھیں یہ اچھا لگئے لگتا ہے کہ دہ اپنی طرف سے کھیا عال و حرکات اسجاد کریں اورائھیں التارے دین کا صبحہ یا حصّہ بنا کر لوگوں سے ان براس طرح عمل کرنے اورا فتیار کرنے کا مطالبہ کرنے لگیں جسے دہ التارتحالی اور اس کے رمول کی فرمودات کے تعلق سے کرتے ہیں .

اسلام نے اس جترت طرازی کو مندر جزدیا اسباب کی بنا پر کیم منز دکر دیا ہے۔ ا۔ اگر ہم دین ہیں اس نے صغیمہ کو تسلیم کر لیس اور سیم صفحت نگیں کہ اصل دین واقعی اسس کا صرورت مند ہے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹر تعالی نے دین کو ناتص صورت ہیں نازل کیا تھا جو بالسکل تنوبات ہے ۔ السٹر تعالیٰ صاف اعلان کرچیکا ہے۔

الْيُوْمَ الْمُلْتُ لَكُمْ وَيْنَكُمْ وَالْمُمَنَّ آج بِى فِي السام وبن و تهارك بيمكل عَلَيْكُمْ وَيَعْمَدُ الله عَلَيْكُمْ وَيَعْمَالُ مَرِي الراني نعمت تم برينام كردى اورتمار الدِسُلَامَ ويَن كي حينيت سے الدِسُلَامَ وَيَهَارك دين كي حينيت سے الدِسُلَامَ وَيُمَارك دين كي حينيت سے الدِسُلَامُ وَيُمَارك دين كي حينيت سے الدِسُلَامُ وَيُمَارِي اللّه وَيُمَارِي اللّه وَيُمَارِي اللّه وَيُمَارك دين كي حينيت سے الدِسُلَامُ وَيُمَاركُ دين كي حينيت سے الدِسُلَامُ وَيُمَاركُ دين كي حينيت سے اللّه وَيُمَاركُ دين كي حينيت سے اللّه وَيُمَاركُ دين كي حينيت سے اللّه وَيُمَاركُ دين كي حينيت سے الله واللّه واللّه واللّه واللّه والله والله

اوررسول النه صلے النه عليه وسلم كايه فرمان موجو دہد كد:

إياكم ومحداثات الامورفان روينين في ني امورس بخاكونكروين

ہے۔ تواسے بڑھ لیاکرو۔ اس کا بڑھنا فرض یا نفل نظر دوکیو بکے فرائض دنوا فل بنانا الٹرس کا کام ہے کئی مخلون کو بیعن حاصل نہیں کردہ الٹر تعالیٰ کے بندوں سے پہکھے کہ بینے تنہارے بیے فلاں فلاں حکم بنا دیے ہیں الھیں نمازیا ترکوٰۃ یں بڑھا کر الٹر تعالیٰ سے تقریب حاصل کرو۔

ایک شخص جورسول الله صلے الله علیه وسلم کے نام سے کوئی عدیث کھونا ہے اور دوسر اکوئی ملک یاروایت یا عل ایجاد کرتا ہے بھراسے سپادین اور آخرت تک بہنچنے کا راستہ سمجھنے لگتا ہے دونوں بی آخر فرق کیا ہے؟

دونون بى بدترين جموت محر تكبير.

جب دین مزاج رکھنے والوں کا ایمان گرد آلود ہوجا تاہے اور وہ ہوش وخروسے بیکا نے ہوجات ہیں : میکا نے ہوجات ہیں :

ا۔ یا تونفوص شرعیہ کومعطل کرکے اسٹرتعالی کے کم کوٹیٹ کِ لیٹ ڈال دیتے ہیں اوریہ

صاف نافرانی ہے۔

٧٠ يا بجراك نفه نول ين مختلف جيزول كى ترنيب الث بلث ليت بي جيون چيزول كوادليت دينے لكت بي جيون جيزول كونانوى حينيت اس سيجيزول كوهنية ميں اور هيوڻى جيزول كونظرانداز كرنے لكتے بيں اور هيوڻى جيوني حقيقت الس جيزول برك اہم جيزول كونظرانداز كرنے لكتے بيں اور هيوڻى جيوني حقير حين بي خورون بي خورون كورون كورون كا بوتو المفول نے دربافت اس كيوٹ بي بنماز پرٹ سے كامئلہ يوجيا تھا جس بين جيم كاخون لگا بوتو المفول نے دربافت فرايا كوئم كهال كر رہنے دالے ہو؟ اس نے تا يا عاق ركون كا او فرايا تم لوگ جيم كے فرايا كوئم كوئ المنظم المنظم كوئے ہو اور رسول المنظم صلے الشرعليہ وسلم كى صاحبزادى كوزندكا خون بها نا مباح سمجھتے ہو اور رسول المنظم صلے الشرعلیہ وسلم كى صاحبزادى كوزندكا خون بها نا مباح سمجھتے ہو ،

دین کے سمھنے میں اسی نفیاتی تجی کی تصویر کئی متنبی نے اپنے اس شعر میں کی تھی۔

اغاية الدين ان تحفوا شواربكم ياامة ضحكت من جعلها الاسم

۲۹۴۰ کے بارسے بین زیادہ باخرہو "کین ان فریب خوردہ لوگوں نے اس اصول کوالٹ بلٹ دیاا در دبی تعلیمات بیں جوردہ لوگوں نے اس اصول کوالٹ بلٹ دیاا در دبی تعلیمات بیں جدت طراز بال کرنے لیکے جبکہ دنیا دی اموریس جمود نعطل اختیار کرلیا جو ملّت کی بیما ندگی اور بربا دی کا ذریعہ وسبب بن گیا۔

ہم۔ نئ نئی بدعتوں سے جینا خود اصل سنتوں کی قیمت برہونا ہے جولوگ السّرتعالیٰ کی عبادت کے بیدے کچھ جیزیں ایجاد کرنے ہیں دہ انھیں کے بید سرگرم دیر ہون ہونے ہیں اور السّراد در سول کی تابت شدہ تعلیات کے مقابلے ہیں وہان کی خواہنات سے زیادہ قریب ہوتی ہیں بھران کی اوائکی کے بیے جو عنت کی جانی ہے اس کے بعد بہت کم توانائی باتی رہ جاتی ہے در سے السّرا ور رسول کے احکام کی ہیروی کی جاسے اس طرح جو بدعت بھی رائح موتی ہے وہ کسی سنت کو نظر انداز کرنے کی کا ذرا بعی بنتی ہے۔

۵۔ دین کامزاج عمومی ہے دئین تنام ان اول کی تغیم کے لیے ہے اور کی تخص کا فصی رجمان عموميت كى دليل نهيس بن سكتا في الصيحة المستخف في مجهر إينا نضنيف كرده ايك كنا بجه دكها باجس ميس رسول الشر صلى الشرطبيه وسلم بير درودك عبارتين تهمي بوئي ميس وه النيس بهبت بهنتر تحقالنا اورعوام بي بهبلائه كاخبال ركفتا تفايس فيريط ها تواس ين كرمجوشانه جذبات كى كارفرمانى ينى بين نے كہا جذب تو قابلِ قدر بي كيكن اس بين كير جيلے مبهم اور تکلف سے بر ہیں ہیں نے مصنف سے کہا کہ اسے اپنے ہی بیے فاص رکھو لوگوں کو اس لي دالجها واس نے كہا بكون بي في كہا ارسول الله صلے الله عليه وسلم في لوكوں كوسكهادبا ہے كه ده آپ بركيسے درود هيجيب صيح احاد بيث موجو د ہيں اور پانچوں نمازوں كے آخری تعدول بی تحیات کے بعد مسلمان اسے بڑھنے کے عادی ہو چیے ہی اس لیے اب تمهاری اس نصنیف کی کئی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا اس سے دل بیں اجھا انز بیدا ہوتا ئے۔ یں نے کہا۔ تمہائے دل میں ہونا ہے تو شیک ہے لیکن تمہیں یوجن نہیں کہ نم و کھا تھا سمجمد بیٹھے ہواس کامکلف ہوگوں کو بھی بناؤر لوگوں کا وقت اولاً اسٹرنعا لی کی ملکیت ہے بيمز خودان كى ينهيس اس كاحق نهيب كراينياس سايجا دكرده كى معاطمين ان كادفت كادو-رسول الترصلے السّرعليه وسلم كاسھابا ہوا درود آ دھے منٹ سے زیادہ نہیں لبتا اس كے بعد اوك اسفے اسف كامول بين لگ سكنے بير. اكر تهبين اپن تصنيف بہت بيند جن کی اصل تو دین ہے لیکن ان کی ہیئیت دین کی بنائی ہوئی ہیئیت سے مختلف ہوتی ہے منگا جمعہ کے دک سور اُہ کہف کی کچھ آبتوں کی تلاوت انھی چیز ہے لیکن اس نلاوت کو نماز جمعہ کے شائر میں بنا دیا اور لوگوں کو اسے نماز سے پہلے سننے سے بیے اکٹھا کرنا نہ بھی رسول النہ کے وور میں ہوا نہ صحابہ کرام قالبیان کے دور میں۔

اسی طرح مفررہ اُدقات ہیں اور تغیبی نعدادیں السُّر نعالی کے ذکر بارسول السُّر صلی السُّر علیہ وسلم پر درد دوسلام کے بیے محضوص اورا دم عزر کرنا بھی ہے۔

بدعان بریان کے بی سے بھی کچھ مل سے اور کچھ جھوڑ نے سے نعلق رکھتی ہیں۔ واضح فاعدہ بہت کررسول النی صلے النی علیہ وسلم نے سبب کے وجود اور کوئی رکا وٹ زہونے کے باوجود ب جیز کو جھوڑ دیا اسے جھوڑ دنیا ہی سنت اور اسے کرنا بدعن ہے۔

کوک م نے تفے تو نماز پڑھنے کے بعد دفن کر دیے جانے تنے بھرسرسری طور مرتوزی فنوں کر دیے جانے تنے بھرسرسری طور مرتوزی فنول کر کی جانی تنازی کی موالے کے بعد کے بعد کا موقع ہی نہیں۔ دوسری ہی چیزیں مشغول ہیں اینیس کھانا تیاد کرنے کا موقع ہی نہیں۔

لیکن آج کے سلمان کمی سے انتقال کے بعد بیضر دری سمجھنے لگے ہیں کہ تنامیا نوں یا ہال میں جمع ہوکر قرآن خوانی کریں۔ آنے دالوں کا استقبال کیا جائے ادر جائے بانی ادر سگرب وغیرہ سے ان کی نواضع کی جائے اور مبت کے گھر والوں بیر غیر مزدری بو تھے لد جائے۔ عوام سمجھنے لگے ہیں کہ جمع ہیں اکھا ہوکر قرآن خوانی ناگز برہے۔

جبکہ علماراس بات بیشنفت ہیں کدرسول الٹنر صلے الٹرعلیہ وسلم اورصحابۂ کرام دخوان اللہ علیہ ما اسلام اللہ علیہ ما علیہ ما جمعین نے الیانہ بین کیا جبکہ لوگ اس وقت بھی وفات پاتے تقے اور تواب کا حصول میں مطلوب تھا اور رکاوٹ بھی نہیں تھی .

دلداایسی صورت بیں اس طرح قرآن خوانی کرنا بدعن ہے اوراس کا ٹرک سنت، کمنی ہی ایسی چیز بیں ہیں جنعیس سلون صالح نے نہیں کیا اور آج کے مسلمان انھیں دیں ہجھ کر کرنے کے شوفین ہیں بلکہ ان کی حیثیت ان کے نزدیک ٹابت شدہ صحیح دین سے بھی زیادہ اہم ہو کی ہے۔ کیادین کامنتہائے مقصودیہی ہے کہتم این موضییں صاف کروالو۔ اے وہ قوم جس کی جہالت برساری قویں خندہ زن ہیں۔

یہ ان لوکوں کے بارے بیں ہے جو دار تھی موتجہ کو دبن کی سب سے م چرس کھ بیٹے تھے۔

۳- یا بھر وہ چیزوں کو السّر نعا لی کے حکم کے مطابق نہیں بلکہ خو داین ارن سے اچھا یا بُرا سے خوایا برا اسم اور دین کے معاملات اور اصول و فروع بیں انبی بہت سی بنتیں گھر کم رشامل کرنے میں اور جب میں سرطان کی طرح سرایت کرجائیں اور جب تک اس مقدر کو سرایت کرجائیں اور جب تک اس مقدر کو کا کر جھینگ نہ دیا جائے برابر بڑھتی دہیں۔

تر برعت مترد کیے جانے ہی تے لائق ہے تاہم بنی ضرر رسانی کے اعنبار سے سب کے درجات مختلف ہونے ہیں جیسے کوئی گناہ ت بنِ قبول نہیں ہوتا لیکن گناہ صغیرہ بھی ہوتا ہے اور کبیرہ بھی اور دونوں کا تحم الگ الگ ہوتا ہے۔

ظاہر ہے چھوٹی مجھوٹی مجھوٹی برعتوں کے فلان جنگ پراتنی نثرت سے زور نہیں دینا چلہ سے جتنا شدید زور برطبی برطبی برعنوں کے خلاف جنگ پر دینا صروری ہے۔ زکام سے

ا تنام آبیں ڈراجا تا جنائی نقم کے سخاروں سے ڈراجا ناہے۔ لیکن سنت پرزور دینے والے بہن سے لوگ ان دونوں بانوں ہیں فرق نہیں کریا

چوٹی بدعت میں مبتلات نفس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتے ہیں جوبڑی بڑی بدعنوں میں مبتلا ہوگوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتے ہیں جوبڑی بڑی بدعنوں میں مبتلا ہوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم بدعت کم ای ہے اور ہم کرنے کی جگرای کی جگر جہنم ہے "اوراس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کرصغیرہ گناہ کا مرتکب دیا ہی گناہ کا مرتکب دیا ہی

بدعتیں اپنے شرکے اعتبار سے مختلف درجان رکھتی ہیں علمار نے ان کی نفصیل کھی ہے ادر انفیس سمجنا چاہیے تاکہ ان سے بحب و خوبی نمٹا جاسکے۔

یہاں ہم چند عام بدعنوں کا ذکر کرب کے جن بن کچھینتی ہیں اور کچھاضا فی \_\_ مثلاً بعض فبروں کے اِردگرداس طرح طوان کیا جا ناہے جیسے کعبہ نفر بھٹ کے اِردگرد۔ ظاہر ہے اس بدعت کادبن سے کوئی تعلق نہیں اور پیقیقی بدعت ہے۔ اضا فی بدعین وہ ہیں

### دُنيا وآخرت

آخرت بالکل حقیقی چیز ہے اور اسے کمی بھی صال میں نظر انداز نہیں کیا جاسکہ الیکن اس کامطلب دنیا سے آنھیں بھیرلینا نہیں ہے ۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ مقبل کی ہے کریں اور اس سے یسے نیاری کی ضرور سے برزور دیں لیکن اس کامطلب یہ ہر گرینہیں ہوسکتا سے آپ اپنے حال ادراس کی ضرور ہات کو نظر انداز کر دیں ۔

دعوت دتربیت کے میدان بن کام کرنے والے کچھ لوگ اس حقیقت کوزہ ہی بہیں رکھتے نیتجہ بی اجھائی سے زیادہ خرابی بیرا ہوتی ہے اور لوگوں بی بہتا تربیرا ہوتا ہے کہ دین گویا دنیا کا دشمن ہے اور تقوی اس و قت تاک حاصل نہیں ہوسکتا جب تک آدمی براکندہ حال نہ ہو جائے اور وہ زندگی کے حقائق ، مادہ کے قوانین اور کا نمات بی البلد نہ ہو۔ اس سلسلے بی عقلی توازن میں بھاڑ نے ملاؤں کی ای نسلیں بیدا کر دیں جن بی درین کی سمجھ ہی بیدا ہوئی نہ دنیا ہی انصیاس حاصل ہوسی ۔ بلکہ مسلماؤں کی تنہذی بی جاندگی میں اور اسباب کے علاوہ اس بدب کا بھی ہڑا و خل ہے۔ مسلماؤں کی تنہذی بیب اور جنت و جہم کے بالے بی بہت سادی بائیں ہوجود بین سیکن ان کا مقصدات ان کو جوجو استے برلانا ، آخرت بردنیا کو ترجوح دیف سے ہیں بیکن ان کا مقصدات ان کو جوجو استے برلانا ، آخرت بردنیا کو ترجوح دیف سے رکنا اور اسبے و بین غزافق اور دائمی زندگی کی طرف مقوم کرنا ہے۔

ا اوراسے وی مراسی اورون کاریدی مراف وجرم ایک در در ایک دورانیک کریاک دورایخ دیا کو سیمھنے میں کو تاہی، روئے زبین بربے جاری اور زندگی کی باک دورایخ

حقیقت یہ ہے کئی جیوٹی بڑی بدعت کوت یم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ رسول اسٹر صلے اسٹر علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمل ہے اسٹر علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمل ہے اسٹر علیہ وسلم کا حصر نہیں تو وہ اس کے منہ برماردی جائے گئ

کیکن اس مرض کے علاج کے بیے حکمت ددانائی اور صبر وتحل سے کام لینا چاہیے اور سے مزنظر رکھنا چاہیے کہ کروہ سے پہلے حرام سے بخیافٹروری ہے ادر ملت کو بنیادی دین اصولوں براکھا کرنالازی ہے۔

بدغتوں کی برائی اسلامی معامترہ میں دُور دورنک انز انداز ہے بیجھے بادہے کہ مبرے دفتریں ایک سلامی معامترہ میں دُور دورنگ انز انداز ہے بیجھے بادہے کہ مبرے دفتریں ایک ملازم اکثر اونگھتار ہانفا مجھے معلوم سیسے بیاری کو مقارہ اوراد معلوم سیسے بیاری کو میں استان کو اسے سیارے کے میں استرتعالی ہے اسے بیچارے کے اوراد فاظ کا ور دہرران کرتا ہے بیچارے کے اوراد فاظ کا در دہروان کرتا ہے بیچارے کے اوراد فاظ کا در دہروان کرتا ہے بیچارے کے اوراد فاظ کا در دہروان کرتا ہے بیچارے کے اور تھے کا مبین ظاہر ہوگیا اور مجھے ڈر کیکھ کیگا کہ دہ کئی دن ہوتن ہی نہ کھو بیجھے۔

و فروغ حاصل ہوسکا ہے۔

باں مال دروات کو گراہی وسر کوئی بر کبروننوت اور بخل دیکاڑ کا ذرایہ نہیں بننے دینا چاہیے ملکہ اسے دین کے مقاصد کی خدمت کے بیے حاصل کرنا چاہیے۔

بلد العدد بی است کرمی ماری مارست سے اور نقر ولا جاری کا فت نہ بھی کہ بھی مالدار سرکتی افتیار
کرتا ہے اور فقر ذکت بہن مؤن نہ سرکت بنتا ہے نہ ذکت افتیار کرتا ہے۔ بہت سے
مالدار کرکرزار اور بہت سے غریب عرب وخود داری سے زندگی گرزار نے والے بھی ہوتے ہیں۔
آخر سلان کواس سے کیا فائدہ ہوست ہے کہ وہ دنیا سے دست کن ہوجا بین اور دوسر
اس پرقابض ہوجا بیس ۔ اس طرز فرسے ملت کا کارواں کیسے آ کے بڑھ کی لہے جب یہ
سجھایا جانے نگے کہ حضرت عثمان وحضرت عبدالرفن بن عوف رضی الٹرعنہا جسے مالدار بھی
جھوں نے اپنی ساری دولت اسلام کی خدمت سے بیے وفقت کر رکھی تھی جنت ہیں ہے مال
و دولت والے لوگوں سے بہت بعدیں داخل ہوسکیں گے۔

ابن كيڑنے ابن تفسير بيں ايك عجب وغيب اسرائيلى حكايت درج كى ہے دوآ دى ايک تجارت بي مثر كي نيك اور دو سرا ابد كار تجارت بي شركي متحق من كاكل سرماية آئھ مبزار دينا ديفا ابك سٹر كي نيك اور دو سرا ابد كار نئو دى رہم اپہھے تفا بدكار سے نگ آكروہ كينى توردى رہم اپھے ہيں كوموں بهن بوتا جبكہ حدیث بیں آتا ہے كہ السّرتعالى مبزمند مؤن كولپ ندسترتا ہے وونوں سٹر كي اينا اينا حصة لے كر الگ بوكتے۔

برکارشخص نے ایک ہزار دینارسے اپنے لیے ایک گرخریا۔ نیک شخص نے ایک ہزار صدقہ کر دیا تاکر اسے جندن یں گھر مل جائے رہم پوچھے ہیں کو آخر نیک آدی کا دنیا یں گھر کے یوں نہوہ ہوا کا کرائخص نے ایک ہزار دینارسے نادی کرلی۔ نیک شخص نے ایک ہزار دینارسے نادی کرلی۔ نیک شخص نے دنیا یں کسی وقت صدفہ کر دیا تاکہ اسے جنت ہیں حور ملے رہم پوچھے ہیں کاسی نیک شخص نے دنیا یں کسی وقت سے نادی کرے دونوں کو گئا ہ سے بچانے کا سامان کون ہیں ہتیا کیا اور اس بوی برخرچ کرکے بر شار نیک اس کیوں ہنیں ہیں کا گئیں ؟) بھر بدکار شخص نے باقی دو ہزاد دینارسے با فات خرید بیے جبکہ نیک شخص نے اپنے باقی دو ہزاد دینارسے میں صدفہ کر دیدا در نفیز و بے جادہ ہوگیا۔

بائته میں لینے سے محرومی و مجبوری کا نام تفویٰ نہیں ہوست یہ نو طفلار ، طرز مکر ہے جس سے دین اور دین کے مقاصد کو بے اندازہ نقضان پہنچا ہے ۔ آخرالٹر نعالی کی بختی ہوئی صلاحیتوں سے کام مذکے معبوری و بے جارگ اختیار کرنے سے اسلام کی کون سی ضربت ہوسکتی ہے ۔ ی

علمار تحبتے ہیں کوئی عمل کی صحت و قبولیت کے پیے نبک نبتی وسلامت روی ضروری ہے۔ سلامت روی کامطلب ہے کے عمل نقل وعفل کے مطابق ہو مِتْلاً اگرکوئی شخص کھانے چینے کے بجائے بات چیت کاروز ہ رکھے یا بغیرر کوئ و بچو دکے نماز بڑھے تو پیمل بھی قابل قبول بنیں ہوسکتا۔

میں نے ایک واعظ کوسورہ کی کاٹر ، کی تفییر بیان کرتے ہوئے سا وہ کوگوں کورنیا سے بے دعیتی کی تلقین کرر ہاتھا مجھے خیال آیا کہ یم کوگوں نے اس بات کو کتا غلط سمجھ رکھا ہے۔ آج رکھا ہے۔ بیسورہ زندگ کی بڑے بہلوکی بہت باریک بین سے تصویر کئی کرتی ہے۔ آج دنیا کی چیزیں جنح کرنے کی ایک مجنونا مذود وار اور القینیا یہ قابلِ مذمت صورت ہے کیونکہ یہ دنیا کی بیست اور دنیا ہے ماور اچیزوں سے غفلت کی نمائندگ کرتی ہے لیکن ، ال و دولت کے بارے یں اسٹر تعالیٰ بی بھی فرما نا ہے کہ:

اوراینے وہ مال جنیں الٹرنے ننہارے یعے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نا دان لوگوں کے حوالہ نہ کر والبندائفیں کھانے ادر پینے کے لیے دواورائفیں نیک ہات وَلَا تُؤُلُّوا السَّفُهَاَءُاهُوَاللَّمُ الَّيِ بَعَلَ السَّفُهَاءُاهُوَاللَّمُ الَّيِ بَعَلَ السَّفُ اللَّهُ لَكُمُ الْمِيْمَا اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ مُ الْمُؤَلِدُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ الْمُؤَلِدُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللْمُوالِي الْمُنْ الْمُوالِمُ اللَّالِمُ الللِّلْمُ اللَّالِمُ الللْمُواللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُواللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُواللَّالِمُ الْمُواللَّلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُلِمُ الْمُولِللْمُ اللَّالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

والنساء ۵

بعن مال ددولت حاصل کرناادران کوردها ناجی تی سے اس سے مون اپنے فالفن سے فاق نہیں ہونابلکہ ان کی ادائکی ہیں مدد حاصل کرتا ہے۔ اس آیت کا مقصد آخرت کی طوٹ نوجر کرنا ہے۔ دنیا سے غافل کرنا نہیں فقر دلاجاری سے ناسلام کی کوئی خدمت ہوگئی ہے نراسے طافت مل سحی ہے زاس کی تعلیما کہ اسے جو خوسنے کی الٹر تعالیٰ نے دی ہے وہ مرت اس کی اپن ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ اس بیں ان لوگوں کا بھی حصر ہے جؤنگ دست اور پریٹان حال ہیں .

مگرانان کایه حال ہے کاس کارب جب
اسے آزائن ہیں ڈالا ہے اور اسے عزت و
نعت دیتا ہے تو ہ کہنا ہے کرمیرے رب نے
مجھے عزت داربا دیا اور جب دہ اس کا زمائش
میں ڈالا ہے اوراس کارزق اس پرنگ کردیا
ہے تو دہ کہنا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل
کر دیا ہر گر نہیں ، بلکہ تم بتیم سے عزت کا ساک
مردیا ہر گر نہیں ، بلکہ تم بتیم سے عزت کا ساک
دوسرے کو نہیں اگساتے اور میال کی مجت میں
دوسرے کو نہیں اگساتے اور میال کی مجت میں
بری طرح گرفتار ہو۔

نَا مَثَّا الْإِنْ اَنَّانَ اِذَا صَا اَبْتُ لَاهُ رَبُّهُ خَاكُرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيُقُولُ وَ إِنَّى الْكُرَمَنِ وَا مَثَا إِذَا مَا اَبْتَ لَاهُ نَفَّ لَ رَعَلَيْهِ رِنْ حَنَّهُ فَيَعُولُ وَ إِنِّى الْهَائِنِ كَلَاّ بَلُ لَا تُتَكُرُهُونَ الْبَشِيمُ وَلَا شُحَاطِئُونَ عَلَى الْبَشِيمُ وَلَا شُحَاطِئُونَ عَلَى النَّشُونَ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِمُ الْمُنْ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالَةُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعِلَى الْمُلِمُ اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللْمُعَلِمُ اللْمُعِلَى اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعِلَى الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعِلَى الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعِلَى الْمُعَلِمُ اللْمُعِلَى الْمُعَلِمُ اللْمُعِلَى الْمُعَلِمُ اللْمُعِلَى الْمُعَلِمُ اللْمُعِلَّمُ اللْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِ

رالفجر ۱۵-۲۰)

ین و شعالی و دولت بھی آن اکن ہے اور فقر و نگ دی تھی یہ یہ نصور کرنا غلط ہے کہ و شعالی بات عورت افرائی اور ننگ دی بھی یہ یہ نوشال بات ہے۔ اعتبار او نتائج کا ہو گا جو ناگ دی بی با کیزگی اختیار تیا اور خوشالی کی دوب سے سرختی کر نیول نی خف کے مقابلے بی یعینیاں شرک میماں زیادہ بہتر مقام بیز فائز ہو گا۔ اور جھے خوشحالی می ادر اس نے اپنے در واز سے بیتیوں اور سیکنوں کے بید کھول دیے بیز خرج کی جگہوں برخرج کو سے جو نیالا برخرج کو سے بہیں دہا وہ امتحال میں کامیاب رہنے والا اور میدان میں سمقت ہے جانبوالا ہے۔ حدیث بیں دہنے والے ہانحد کو بہا نفسل بتایا گیا ہے لینے والے ہانحد کو نہیں ۔

اب جوالتنوکی دی ہوئی دولت ہیں سے اس کا حق اداکرتے ہوئے جس کو دے رہا ہے اسے
کمنز و ذلیل سمجھ دہ دین و دنیا دونوں کے تعلق سے نگین فنم کے غلط طرز فکریں مبتلا ہے اور
اس کے نیتجے ہیں دولت مندوں کے خلات آتی حدو نفز س بھڑ کے اُٹھی ہے کفروا لوادگی آندھیا
چلنے تکئی ہیں اور پوری انسانیت کامتنقبل خطرہ میں بڑھا تا ہے کیا کیونزم اس طرح کی نفنا ہیں
نہیں بھیلا تھا ؟

اس طرح کی منطق زندگی کے بیے تباہ کن ہے میرامفصد زندگی کی خوبصور تی کا تصبیدہ پڑھنا نہیں کیونک میں بیٹ کے اللہ ا پڑھنا نہیں کیونک میں بحیثیت ملان جانتا ہول کہ ہماری جانیں اور ہمارے مال سب اللہ اللہ کے لیے ہیں اور آج دنیا کی قویں ہم برای بیے غالب آرہی ہیں کہم میں دنیا کی مجبت اور موت سے نفرت بیدا ہوگئی ہے۔

یں صرف بہ بتانا چا ہتا ہوں کے جس طرح اللہ تعالیٰ کی داہ یں موت جہاد ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی داہ یں موت جہاد ہے اللہ تعالیٰ کی داہ یں در کرنے اللہ تعالیٰ کی داہ یک کرزار نا بھی جہاد ہے۔ دنیا کمانے یں ناکائی کا سبب بنتی ہے جس کے پاس مال ہوگا وہی تو خرچ کرسے گا اس بے تو مدین میں آتا ہے کہ طاقع ورمون کمزور مون سے سبہ زہے۔

منقى طرز نكرسے وئ فائدہ نہیں ہوسكا۔

قرآن كريم بي الترتفالي فرا تا بعد مَ لَكِنُ اَدُقَنَ الْهِ نُسَانَ مِنْ اَرْهُمَةً مَ لَكُنُ اَدُقْنَ الْهِ نُسَانَ مِنْ اَرَهُمَةً مَ لَكُمُ اللهِ مُنَا اللهِ نُسَانَ مِنْ اَرْهُمَةً مَ لَكُمُ اللهِ مُنَا اللهُ اللهِ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ مُلِي اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

اگرکیمی ہمانان کوائی دھت سے نواز نے
کے بعد بھراس سے محروم کر دینے ہیں تو وہ
مایس ہونا ہے اور ناشکری کرنے لگا ہے
اوراگراس مصیبت کے بعد جواس برآئی تھی
ہماسے نعمت کامزہ کچھاتے ہیں توکہنا ہے
کیمیرے نوسادے دلتر دور ہو گئے بھر دہ کچوا
نہیں سمانا اوراکر نے لگتا ہے۔ اس عیب
سے پاک اگر کوئی ہیں توبس وہ کوگے ہو ہم کرنے
دا لے اور نبکو کار ہیں اور وی ہیں جن کے لیے
درگزر بھی ہے اور مراا اجر بھی۔
درگزر بھی ہے اور مراا اجر بھی۔

رهود- ۹-۱۱)

در در اجرا برا اجر بی ا ان آیات سے بنہ جلنا ہے کہ انسان جوشخالی ذنگ دی کی صور توں ہیں فنرو ما بوسی کا شکار ہو جا تا ہے جبکہ اسے دونوں صور توں میں اپنے دل بیر فابور کھنا چاہیے اور اپنے کر دار کو نہیں بھولنا چاہیے اور مومن کی ہی فستے داری ہے ۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی فحوس کرتا ہے سربہاں جانے کی خواہن بھی نہیں ہوئی کیونکہ امام حیفر میں محبت زیادہ ہوئن ہر بھی .

محمی دن کے بعد جب میرا صبر جواب فینے کا تو عصری نماز کے بعد بھی بیں امام حیفر کے

در واز سے ہر حاصر ہوا اور اجازت جاہی ایک خادم سکلااور دریافت کیا کہ کیا کام ہے ؟

بی نے عن کیا سلام کے بیے حاصر ہوا ہوں اس نے بنایا کہ وہ ابھی نماز میں مشخول ہیں ۔ میں
انتظار کرنے لگا۔

تقورى بِي ديم كي بعد فادم كلا اوركها آجايته .

ين اندر كيا اورسلام كيا-

امام صاحب في جواب دبااور دعادي.

يس بجه كباء امام صاحب نے كچھ دير كوت فرمايا تھرميرانام دريا فت فرمايا۔

يس نينام بنايا تُوآب في بجرد عادى اور فرمايا ، كس بيعة كي ي

یں نے اپنے دل میں سوچا کرا گراس ملافات ئیں یہ دُعاہی مل کئی آؤمیرے بیے بہت ہے۔

مجروض کیا: بی نے اللہ تعالی سے دُعاکی ہے کہ وہ مرے بیے آپ کے دل بن جگہ

بداکر فیے اورا پ کے علم سے نیمی بہتا ہے۔ مجھ البد ہے کہ السَّر تعالیٰ فی میری دُعا قبول کر لی ہے۔

المم صاحب في فرايا: مبال! علم يجيف سينهين آتا يه نوايك نورب جوالترنعالي

اس شخص کے دل ہیں ڈال دُنیاہے جسے ہاریت دینا جا ہتاہے۔

اگرآپ علم حاصل كرنا چاہتے ہيں نوبيليا پنے دل ہيں بندگ كى حقيقت نلاش كيجية عجراس حقيقت كوئل على الله كيجية اور استرنعالى سے سبھرمانكيد وه آپ كو فهم عطاكر ہے گا۔

یں نے عرض کیا: بندگ کی حقیقت کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: میں چیزیں (۱) انٹرنعالی نے جس چیز کا ذھے دار بنایا ہے آدمی اپنے سے کواس کا مالک نہیں ہوتا۔ وہ مال کو التیزنعالی کا مال کے التیزنعالی کا حکم ہے وہیں خرچ کو تے ہیں.

## امام جعفرضادق کی وصیت

بېلے كے لوگوں كو علم حاصل كرنے كاكتناشوق ہونا تفااس كا انداز ہ آب اس دا قت سے كرسكتے ہيں۔

ا مام جعفرصاد فی نے جب مدسنے منورہ بیں سکونت اختیار کی نوایک بزرگ عنوان نامی بھی ان کی خدمت بیں بہنچے اس وقت ان کی عمر مہ و برس ہو جبی تھی۔ وہ خود ہی بیان کرتے ہیں ۔

یں ایام مالک کے باس مدت سے آیا جا یا کرتا تھا جب امام جعفر مدینہ منورہ آگئے تومیرادل چاہا کہ ان سے بھی کرب فیض کردل بیں نے حاصر ہوکرانی خواسش عرض کی نوامام جعفر ٹنے فرمایا :

دیکھومیری نگرانی کی جاتی ہے بھر ہیں کچھاوراد و وطالف کا پابند ہوں اس سے مجھے مشخول رہنے دواور برستورامام مالک سے کے سے کرنے میں کمتے رہو۔

یں دہاں سے کل آیا اور دل میں سوچنے نگا کہ اگر امام جعفر نے میر سے اندر معلائی کے آناد دیجھے ہوتے تو منع نه فرماتے بنب بی نے سجد بنبوی میں داخل ہوکر بارگاہ رسالت بی سلام بنین کیا اور گھر چلا گیا۔ دوسرے دل بھر مسجد نبوی میں حاضر ہوکر دور کعت نماز پڑھی اور النہ تعالیٰ سے دُعاکی کہ امام جعفر آنکادل میرے لیے نرم کر نے اور مجھے ان سے کسب فیض کا موقع عنایت فرمانے۔

یں کئی روز تاک اپنے گفر فرزہ برد اربا صرف فرض نماروں کے بینے تکانیا تھا۔ امام مالک ہ

النبس يادكر ليجيه ادرالخبن عمولي مجهنه سع يرمبر كيجير كا. جوباننیں رباصن نفس <u>م</u>ضعلیٰ ہیں وہ یہ ہیں جس جیزی رغبت منہواسے مز کھلی<mark>ئے</mark> کیونکان سے حادث و کندؤسی بیدا ہوتی ہے۔ ادر صرف بحوك سكنے بى ير تھائيے۔ اورجب كهاية وطال كهاية - اوربي حديث ياك يادر كهيد: "آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ بُراکوئی بُنْن بَہٰیں بھرا ۔اگرایا کونا ناگزیر ہی ہے توربیٹ کا)ایک نہائی حصّہ کھانے کے بیے ایک نہائی پان کے بیے ادرایک تہائی بان کے بیے ہونا چاہیے' (ترمذی) جوبانبن بردباری <u>س</u>صعلق بین ده به بن : جوآب سے کھے کر" اگرتم ایک کھو کے تورس سنو کے" اس سے کھیے" اگرتم دس کھو کے تو ایک بھی نہیں سنو کے " جوآب کوگال دے اس سے کہیے <sup>در</sup> اگر منہاری بات سی سے ذالٹر نعالی مجھ معان كرے اور اگرتم جموٹے ہو توالٹرنعالی تھیں معاف كرے؛ اورجوآب کی بدخواہی کرے اور سرا تجال کھے اس کی خیرخوای کیجئے اور اسس کے بلے بارگاہ خداوندی ہیں دعا کیجیئے۔ اورجوباتين علم سضغلن بين وه يه بين: علمار سے وہی بات یو چھیے جومعلوم نہوان کاامنحان یینے کے بیے یااین بڑائی خا كے ليے مذاو تھنے۔ ابني لائے سے سی چیز پرعل نہ کیجے۔

ابلاتے کے بیرور کا میں ہے۔ جہان کے ممکن ہوا ختیا ط سے کام یعبئے اور فتوی دینے سے اس طرح بھا گیے جیسے شیر سے بھا گئے: ہیں ، ابن گردن لوگوں کے بیے بل مذبنا ڈالیے۔ اب جائے، یں نے ابنی نصبحت پوری کردی ۔

٧ . آدمی این اینے کوئی تدبیر خافتیاد کر۔۔۔

۳- الشرنغالي نه جن چيزول کا حکم فرما يا اور جن چيزول سے منع فرما باہم بس ان کی جا اور میں مشغول رہے۔

جب انسان الترتعالي كي دي بهو في جيزول كالسينة آب كومالك نهيس سمجه كا قرجها ل خرج كرف كالحم بوال خرج كرناآسان بوجائكا

اورجب انسان تدبیر کو راسمانوں اور زین کے ) مدتر کے والے کردے کا تو دنیا کی

مفينين اس کے بيے آسان بوجائيں گ

اورجب انسان التثير تعالى كے اوام و نواہی كى بجا آدری ہیں مشغول ہوگا توریا كاری اورلوگوں کے ساتھ مقابلہ آرائی کی طرف دھیان نہیں جائے گا۔

اورحب السرتعالي كسي شخص كوان تبن نعتول سے نواز فيے گا نواس كے بيے دنيا، ابلبس اورخلوق سب معمولی ہو جا بیس کے۔

وہ مذکرت وفخرکے لیے دنیا طلب کرے گا۔

نزلوكون كے ياس موجود چرزين ع نت وسربلندى كے بيے طلب كرے كا۔ اور نداینے اوقات لائے گاں کرے گا۔

بنقوى كابيهل ورجه ب الشرنعالي فرما تاب،

تِلْكَ اللَّ اللَّا لَا خِرَةً مَنْجُعَلُهُ اللَّهِ وَآخِرت كَا لَكُمْ نُوبُم ال لُوكُول كريخِفُونَ

يلُّكُن يُسْنَ لَا يُرْمِيْكُ وْنَ مُسُلِّوًا فِي كُروي كُرُجوني يَه إِيْ بِرْالَى بَهِيل إِلْهِ

الْاَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَ أَهُ مَا فِي مِنْ فَا وَبِرِيا كُمِنَا عِلْسِتْ بِسِ اورانجام ك لِلْمُتَكَوِّيْنَ - والقصص - ١٨٥

بھلائی مقتن کے بیے ہی ہے۔ ين في عض كيا: امام صاحب مجفي نصبحت فرمايتي -

آپ نے فرمایا : بین آپ کونو فی با نون کی نصیحت کرتا ہوں اور السرتعالیٰ کی را ہ کے طلبگارا بینے مریدوں کے بیے میری میں تقیقیں ہیں التیانعالی آپ کوان برعل کی وفین دے۔ تین بانین ریاضتِ نفس سکے تعلق ہیں تبین بانیس بر دباری سے اور میں بانیں علم سے۔

النين توابيغ علم كوبلند ترمقاصدك ليداستعال كرنا جاسي حضرت عامنن ياستركى روابت بے كر مجھے رسول الله صلے السر عليه ولم فيبلي فيس ى إيك شاخ كے پاس دين سکھانے كے بيے بھيجا۔ ریں نے دہاں نیہنے کرد کھا) نو کویا وہ لوگ جنگلی اونٹ کی طرح تھے بجری اونٹ کے علاوه الفيس كوئي اوزفكر بني سنيس تفي ـ ين رسول الشرصل الشرعلية ولم سحياس اوث آبا آیے نے فرمایا: عمار اکیا کرکے آئے؟ یں نے پورا واقعیسنایا توآٹ نے فرمایا : کیا بستمہیں ان سے بھی زیادہ عجیب لوگوں کے بارے میں مناؤں۔ "به وه لوگ بن جو وه بانین جانتے ہیں جن کو رفتبایا فیس کے) وہ لوگ نہیں جانتے تهريهي الخيس كي طرح غافل بي" حقبفت مع كم علمي معيار كالبند مونا ادرسا خفري اخلاقي دانساني معيار كاكرنا عجيب وعيب ج زبے اور بیمصیب بہن سے معاشروں بیں عام ہے۔ اس كاعلاج علم بب اضافة نهيس بلكه موجوده علم كالبهنز استعال بيد امام جعفرات يبي راسنه دكها باسم. علم خصوصًا دبي علم حاصل كرنے والے كوالله نعالى كى مرضى كے حصول كے بيے وفف بونا جابيدادر جلد سع جلد نقوى وخبرخوا بى كاراسند اخنيا ركرلينا جابيد حضرت علی کی ایک روایت ہیں ہے کہ تھوں نے بعد کے ذیانے ہیں ہونے والے فتنون كاذكركيا نوحضن عرشن درياف كباابباكب بوكاب حضن على نفرايا حب علم دين غيردين مفاصد كي بيه ماصل كيا جائے، عل نه كرنے كے بيے بھاجائے اور آخرت وأ لے عمل سے ونیا طلب كى جاتے۔ انیان حب اینے علم سے مطابی عل کرنا ہے نواس کے اندرایسی بصبرت پراہوجاتی ہے جس سے حن وباطل اور خیرد نشر بی نمبز کرسکے یہی وہ نور ہے جوالٹرنعا کی صالحین کے

ہمارے قدیم دینی ورز بیں جوبہترین نمونے موجود ہب اور خیروافلاص کے ساتھ ادب سکھانے کی جومثالیں یائی جانی ہیں یہ وصبت احتیاب سے ایک ہے۔

اس کی بیض باتوں کی مزید نشر سے کی صرورت ہے تاکہ کئی کو کوئی غلط فہی نہ ہوجائے علم کا حصول کی خطے ہی ہے ہوجائے علم کا حصول کی ہے ہیں ہوجائے سے نہیں آتا "امام صاحب کی مرادیہ ہے کے علم سے فائدہ نجی حاصل ہوگا جب صدف دل سے اس برعل کیا جائے ۔

بہت سے لوگ کافی علوم سے آگاہ ہونے ہیں بڑی بڑی کنا ہیں انھیں یاد ہوتی ہیں لیکن بیعلم ان کے دماغ سے آگے نہیں بڑھنا۔ ایسا علم ذہن نصورات کے علادہ کچھے نہیں فرار دیا جاستنا کیو نکے علم جب عل سے کٹ کرمخض دہن وخیال کی چیزرہ جائے نوحقیقت سے سیکا نہونا ہے ادراس کافائدہ بہت کم ہونا ہے۔ بلکہ رسول ادسی صلے السر علیہ وسلم نے علم کو حافظ کے خزان میں محفوظ کرنے ادر محض زبان برجاری رکھنے کے خلاف آگاہی دی ہے۔ حضرت جابی کی روایت ہیں ہے کہ آئی نے فرمایا:

علم دوطرح کا ہنواہے ایک علم دل بیں ہونا ہے اور یہی مفید ہے۔ دوسرا علم زبان بر ہونا ہے جو ابنِ آدم کے خلاف الٹر تعالیٰ کی حجت نبتا ہے " ( داری )

سارے علوم کے مانخفہ ہے وہ دہنی ہوں یا دنیا وی مارے علی ستر لیفا یہ مقصد اور خالص نیت ہونی چاہیے۔

دینی علوم کامعاملہ تو واضح ہی ہے کردینی علم عل کاراسند، ترببین کا ذرائعہ اور انسانی نفس کوبلندی مک ہے جانے کی نبیا دمق اسے ۔

بفتہ سادے انبانی علوم کومی انسانیت کے عام فائدے کے بیے استعال کیا جانا چاہیے۔
یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اقتصادیات بحیم شری اورائیم دغیرہ کے کننے ماہرین اپنے
آپ کو ان نباہ کارسیا سلانوں اور حکم انوں کی خدمت کے بیے دخف کر دینے ہیں جونہ حندا
سے ڈرتے ہیں، نہ اس کے بندوں ہر دخم کرتے ہیں بئس طرح بہرت سے علمائے دین دنیا
کی طلب ہیں لگ جانے ہیں۔

اسی طرح احتیاط کے باوجو دانسان کو بغیر تو نقع کے تکلیف دہ صورت بیش آ جانی <mark>ہے</mark> اور اسے نعجب ہوتا ہے کہ احتیاط کی شدّت کے باوجو داییا کیوں ہوا۔

اس طرح کے حالات میں معاملہ اللہ تعالی کے سپر دکر کے مطنق ہوجانا چاہیے۔ امام جعفر سے سیچھیے حکومت پڑی ہوئی تھی اور ہر لمحہ یہ اندلینیہ رہتا تھا کہ انفیس بجرٹر نہ

لیاجائے جیسے اہلیت کے دیگرافراد بکرہ دھکڑ کاشکار ہو چکے تھے۔

ایسے وفٹ معاملہ الٹٹر تعالیٰ کے سپر دکر کے جو لمحات میٹر تخفے انھیں عبادت ہیں لگانے ، کے علاوہ اور کیا جارہ کار تھا ؟

البتدانسانی تدبیر کو کام بس نه لانے سے بر ہیز کرنا قویقیناً یہ امام جعفر آکی مراد نہیں تھی۔ ابن عطار السُّر کا قول ہے کہ السُّر تعالیٰ نے جب تہیں وسائل مہیا کرر کھے ہیں قواس دقت نجر د کا ارادہ ختی خواہشِ نفس ہے ادرجب السُّر تعالیٰ نے اسباب نہ مہیا کیے ہوں اس دفت اسباب کا ارادہ ہمّتِ عالیہ سے انحطاط کی علامت ہے ''

آبِا پنے ادرگرد کے لوگوں کو بغور دیکھیں تو ہرائی کوشکو ہسنے اور محروم الاحماس پالیس کے۔ اکثر لوگ یسوچیتے رہتے ہیں کہ اگر وہ فلاں جگہونے با انھیں فلاں چیز حاصل ہوتی تو زیادہ ہنر ہنوا۔

بیشر لوگ اینے موجودہ حالات سے صیح طور بر فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے۔ اگر وہ رضا ا درخوش امیدی کا ہمہلواختیار کرنے نواپنے ا ذفان کا کہیں ہنزاستعال کرتے۔ انبانی احباسات ہمیشہ صبح ہی نہیں ہونے۔

وَعَلَى اَنْ تَكُرَهُ وَاشَيْئًا وَهُ وَ مُ وَ مَنَ الْمُوارِمِهِ مَنَا الْمُوارِمِهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

یں مجھی اپنی ملازمرن سے متنفر رہتا نتھا اور نمنا کیا کرتا تھا کہ کاش اس سے بے نیازی حاصل ہونی ان لوگوں سے حد محسوس ہوتا تھا جن کے پاس اننی دولت تھی کہ دہ مخلوقِ خدا

داون مين دالتاسي

ں درسے۔ اچھے علم اور الچھے عل ہی سے یہ نورسینہ یں جا گزیں رہتاہے۔

اور دوفتم کے لوگ اس نورسے محروم رہنے ہیں: جاہل عبادت گزار اور کوتا علی علار۔ ایک جاہل عبادت گزار نوابنی کم عفلی کی وجہ سے خود اپنے لیے بھی خطرہ ہونا ہے اور

این فوم سے لیے تھی۔

ادربے علی عالم اپنی بدنبتی اور غلط و شرخ کی وجه سے خود اپنے بلے بھی خطرہ ہوتا ہے ادراینی فوم کے بیے بھی۔

میرین و است. است کام کلف ہے کہ وہ اپنے معاملے کی ند بیر بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ اپنامعاملہ اپنے برورد کار کے سپر دبھی کرنے یعنی اپنا فرض پورا کرے اور اپنے عمل کے نتائج كوالترتعال كي حكم برجيورو

کوالنرلهای نے م پر پورد ہے۔ آپ نے دبھا نہیں کوس طرح آلِ فرعون کے مومن نے حق کے اظہار ، حضرت موسیٰ کی حمایت اورانی قوم کو سجات کاراستہ دکھانے کے بیانی بوری خیر خواہی صرف کردی بھرمعالمہ التنرتعالى يرحورديا.

آج جو کھیے ہیں کہررہا ہوں عنفربیب دہ دفت آئے گاجب تم اسے یاد کردگے اور این معامله السرك سيردكرتا بول وه ايني بندول کانگیاں ہے۔

فَسَتُكُ لُكُونَ مَا اَتُكُولُ لَكُمُ وَٱنْكَوْضَا مُرِئُ إِلَّ الْكُو اِتُّ الله بَصِينُ مُبِالْحِبَادِ ـ دخافس- ۲۲)

انسان بب فائده پهنچانے والی چیز سے رغبت اور نقصان دہ چیز سے کریز فطری طور يريا يا جا آئے۔اور قرآن وسنت کی تغلیمان کےساتھاس کا ٹھراو بھی نہیں ۔ ہاں بیمزور و بھاگباہے کہ آدمی نفع کخِش چیزوں مثلاً مال وجاہ وغیرہ کےسلسلہ بیں حدود سے نجادر کرکے زبادہ سے زبادہ کی خواش کرنے لگتا ہے۔

اگراس کی مرغوب چیزول کوانٹرنعالی حرام کردنیاہے تو وہ عمز دہ ہوناہے اور دیگیر بہت ساری نعتول کائطف بھی اسے محدّر سالگتاہے! آپ کا ارادہ نفق برمبن ہے اور اسرتعالی نے آپ کے بیے جویا ہاہے وہ عکت وراحت يرمبنى بے تمناول يرحل نعير نهيں ہونے۔

ابن عطاران کے بنے ہیں ہمت سے تفدیر کی دلوار میں نیکا ن نہیں دالا جا سے آ ا مام معفر اورابن عطارالسُّر دونوں بڑے نرببین کرنے دایے ہیں ادر ان کام خمیر اسلام ہی ہے اس بیے دہ اسلام کے مدود کو بار تہیں کرسکتے۔

بھوک کے ذریعبدربا ضدتِ نفس \_\_\_ جیبا کہ فدیم زمانہ کے بعض زاہدوں اور را ہوں سے نابت ہے۔۔ فابلِ غور جیز ہے۔ ان آن جم کوصحت اورنشو ونماکے يد من كان كالمورث باس سدكم مفدار سجع نبير.

جم رطلم سے انبان کے سارے کام ہی معطل ہوتے ہیں جن ہیں عبادت بھی ہے اسے ىدەرىن ئىلىندكى ناھىندكى نون دى بوش-

لیکن دیجھا یہ جا ناہے کہ خاص طور برآج کے دور کے لوگ اپنے جسم کی ضرورت سے كهين زياده سي چاره مهيا كرتے ہيں۔

عام لوگ زبادہ سے زبارہ کھانے پینے کارجمان رکھتے ہیں۔

يه سی صبح بے کربہت سے علاقوں ہیں لوگ سیکمری کاشکار ہیں لیکن بیجوک فقر و درماندگی کی وجهسے ہے ریاضت و مجاہدہ کی بنایر نہیں ۔

اسلام مبر حال بدن كو يحوكار كھيے كو نابيند كرناہے اس نے تو ياك جيزوں كوماح مم كياب أوران بركركا بهي مطالبه كياب.

كُلُوْ الْمِينُ طَبِيْبِ مَادَزَتُنكُمْ الرَّمْ حَبْقَت بِي التَّرْبِي كَ بِندَكَ كُرِفْ بي الفيل بي تحلف كها دُ اور الشركاشكر

وَ الشَّكُ رُوْ اللَّهِ إِنْ كُنْتُهُمْ والْهِ وَبِي اللَّهِ إِنْ كُنْتُهُمْ والْهِ وَبِي اللَّهِ إِنْ كُنْتُهُمْ اسًاهُ تَعْبُ لُوْنَ ٥

اواكرو -والبقى ه ١٤٢) لیکن اس کے ماتھ ہی زیادہ کھانے کے محرکات کے خلات ا کاہی دینا بھی مزوری ہے۔

سے الگ نھلگ رہ سکتے تھے۔

سمبی یو نوس ہونا تھا کہ جولوگ الگ تھلگ ہیں وہ زندگی کے معرکہ سے فرار اضتبار کیے ہوئے ہیں۔ کام نو خدمت کا ذرابعہ اوران انی منقام کو تھے کم کرنے کا سبب ہے۔ انسانی نفس ہیں طرح کے رججانات پیدا ہوتے رہنے ہیں۔

بہرحال جو بھی صورت ہو کو سٹش حتی المفدور کرنی جا ہیے بھر بغیر کئی کا منفی فہنیت کے حقیقت کو سلیم کرنا چاہیے۔

يهى الشرنعالي برعمروسه كالمطلب بي كريم الشرنعالي كآكيبرانداز بوجائين اور

بهم مین کداس کی حکت زباده بلنداور فیصله زیاده نافذ هو نے والا ہے بہیں جو درائل میسر بین ان کے اندر بوری سنجیدگی کے مانھ اور راضی برصاره کرکام کرنے رہنا چاہیے۔

ظاہرہے اس کامطلب پنہیں کہ دین اسباب کوٹرک کرنے اور زندگی کے میدان بی شست گامی اختیار کرنے کو کہتا ہے۔

اگرایک دلیل نتناکر نامی که کاش ده داکش بوا بیا ایک فلمکارتمنا کرتا ہے کہ کاش وہ افسر بونیا اور آپ اس سے یہ کہتے ہیں کو فسمت برراضی رہونواس کا مطلب بینہ بیں کہ آپ اس سے یہ کہر رہے ہیں کہ دنیا سے دلیبی لینا چھوڑ دو۔

اس کامطلب صرف بہت کہ آب یہ کہ دہد ہیں کہ حقیقت کو بدلنا مکن نہیں تواس کے دائر ہے ہیں کا مختلف کی بدل اسکی ۔ کے دائر ہے ہی بیں کام کیجئے کسی کی تناکے حصول کے بیے زبین کی گروش نہیں بدل سکی ۔ ابن عطار الناریمی کہتے ہیں کہ اگر آب نے النار نعالی کی طرف اینالڈخ کرنے کا فیصلہ

كرلبانوآپ جس بينيه يا كام سے جى منعلق ہوں آپ فوراً ايا كر كتے ہيں۔ يہ سونيا غلط ہے كه فلال كام چوژ كريا فلال بينيه اختيار كرك زياده آساني ہوگی۔

موجوده اسباب کو تھوڑنا ایک طرح کی بے دوز کاری ہوگی۔

دوسرے کام کوافتیار کرنے کی خواہش خوش فہی ہرمبنی بھی ہوگئی ہے۔

حقيقت ليند مني -

آبِ جو چا ہنے ہیں وہ نہیں ہونا آوآب وہی چاہیے جوہور ہاہے۔

آج عوام کی بہت بڑی تعداد وجو دیت،اشر اکیت اورابا جبت وغیرہ کا شکار ہے اوراس دنیا سے آگے ان کی سکا ہی بہیں جاتی۔

اس بیدائنس جو کچومل سکناہے اِس بر اوٹے برٹنے ہیں کیونکان کے لیے بی اولین اور آخسری موقع نظر آناہے۔اس زندگ کے بعد کسی دوسری زندگ کا تصور ہی ان کے

عجردنیا کی نعمتوں کی تقتیم برلراتے تھا گراتے رہتے ہیں کہ کہیں محی شخض کو دوسرے

شخص سے زیادہ حصّہ نمل مائے۔

اس مادی رجیان اورطرز فکر کے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم کہتاہے: مجرجب بركا فرآك كيسائي لأكفرك كيے جائي كے توان سے كہا جائے گانم اپنے حقے کی نعتیں دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان كانُطف نم نے اٹھالیا اب جو نُحبّه نم زمین میں محنی حق محتفیر کرتے رہے۔ اور جو نا فرمانیاں تم نے کیں ان کی یا داسٹ میں آج تم كو ذلّت كاعذاب ديا جائے كا.

وَيُوْمَ يُعْرَضُ النَّانِ بِينَ كَفَرُوا عَلَى السَّارِ ﴿ اَذْهَبُ ثُمْ طَيِّلْتِكُمْ فِي ْ حَسَاتِكُمُ اللَّهُ نَيَا وَالْسَيْمَةَ عُكُمُ بِهَافَالْيُوْمَ تُهُزُونَ عَكَابَ الُـهُوْنِ بِمَاكُنْ ثُمُ تَسْتُكُبِ رُوْنَ فى الْاَرْضِ بِغَيْرُ الْدَحْقِ وَبِهَا كُنَّ فَيْمُ لَّفْسُمُونَ 6 (الاحقات ٢٠)

خودراني

جن رائے بیمل کرنے سے امام جعفر صادق نے منع کیا ہے وہ خواہش نفس اور منت ہے بین ایسی چیز ایجا د کرناجس کی الٹر کے دین میں کوئی اصل نہو۔ علمار کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلات نہیں کہ مقبول عبادت کی بنیاد محمّل بیردی اورانٹراوراس کے رسول کی مرضی نلاش کرنے پرہے۔ يه اليق ابيان كى علامت بي كراً دى ببله يه جانفى كوست كر دين كيا كهنا بداس سے پہلے کو معاملہ میں این رائے ظاہر کرنے لگے کیونکو اگر السرنسالی اور جو *اوگ استطاعت رکھتے ہیں* وہ کم نزی عدِ اعت ال میں رہتے اور آسو د گی پرفناعت

الیا نوبہت کم ہوناہے کہ کو تی شخص اپنے بھائی کے بیے کھانا مذکھائے یا اس کا اپنے کھانے یں شرک کرنے

ری سربیب رہے نفس کونوش کرنے کی اس مجنو نامۂ حرکت کو اسسلام ہجا طور بیرمنز دکر ناہے نغذیہ کی کمی سے قِموں کو بجانا فروری ہے۔

اس بیے کھانے بیں اسراف اور ہیٹ کو اتنا بھرلینا جو ہشکل ہضم ہواس سے بینے کی ریرین فریر بهر لور کوشش کرنی چاہیے.

اس معاملہ میں شروع ہی سے نرمبیت کی ضرورت ہے تا کہ کھانے پینے کی صحیح عاد

مهرجهم مختلف ہوئے ہیں اور ان کی ضرور بات بھی مختلف ہوتی ہیں.

اسلام اس سلسلے بین ان بانوں کی اہمیت دنیا ہے کہ: کھانا زندگی کامفصد مذبن جائے۔ یکنن گراوٹ کی بات ہے کہ انان ابنی عظیم صلاحینوں کو اس حفیر مفصد کے بیے استعال کرے کھانا توزندگی کے لیے اوران فرائض کی اوا کی کا ذریعہ ہے جن کے لیے

انسان کو بیداکیا گیاہے اور ذرابعہ کی وفعت اس کے نتائج ہی سے ہونی ہے۔

اسى ييفتقى لوگول كا كھا تا ادران كاسونا بھى عبادت ہے كيوبكہ اس طرح الفيس خردر طافن اور راحت ماصل ہوتی ہے۔

اسلام جیم کے ساتھ دستمنی کومنز د کرنا ہے اور حدو د کے اندر زندگی کی پاک وڈوٹگوار چیزوں سے فائرہ اٹھانے کی نرغیب دنیا ہے۔

كُلُوْا وَاشْرَبْوُا

وَلاَ شُرِي فُوْ الاعراف ٣١) اور مدسے نجاوز ندکرو۔ یہ احاس ہردم رہنا چاہیے کہ دنیا کو آخرت کی نیاری کا ذریعہ بنایا گیاہے بیت نفل عمانه بنبي ہے۔

اوراد

آخریں ان اوراد کاسوال پیاہو تاہے جن کی پابندی امام جعفر ہم کرتے تھے اور جن کی ادائگی کے خواہاں تنھے۔ قدیم زمانہ یں عام ملانوں میں کیا اورا درائج تھے اورا سلام کا ان سے کیا تعلق ہے۔

یہ بات اندائی طور برداض منی چاہیے کئی النان کو یتی حاصل نہیں کہ وہ کوئی عبادت ایجاد کرے۔ اگر کوئی نتخص خاص اذکار کا پابند ہے تواسے دوسروں سے ان اذکار کی پابن دی کرانے کاحتی نہیں ۔

بہ محم دینا کہ فلاں چیز فرض ہے یا فلاں چیز مستخب ہے بیصرف شارع کا حق ہے کسی انسان کو اس میں شرکت کا حق نہیں ہے۔

حدیث بی آتا ہے کہ فران کریم کی تلاوت نواب کا بڑا ذرایہ ہے۔

اب دوزانه کتی مقدار لا دے کی جائے اس کے بیے رسول السّرسلی السّرعلیہ وسلم نے ہدایت فرمان ہے کہ مجینے بس زیادہ سے زیادہ ایک بار قرآن کریم ختم کیا جائے یا جو زیادہ چتی محسوس کرے وہ ہفتہ میں ایک بارختم کرے۔

ال سے کم مدّت میں قرآن باک خیم کرنا بہتر نہیں ہے کہتب اس برغور و فیر کا موقع ہی نہیں مل سکے گا۔

بھراگر سجارت یاجہا جبی مشغولیت در بین ہوتواں میں بھی کمی کی جاسکتی ہے۔

اسے ملوم ہے کہ تم یں کچھ مرتب ہوں گے کچھ دوسرے ہوگ الٹر کے فضل کی ٹائن ہی سفر کرتے ہیں اور کچھ لوگ الٹر کی راہ ہیں جنگ کرتے ہیں ہیں جنا باسانی پڑھا جاسکے پڑھ لیاکر داور نماز قائم کرو اور زکواۃ دو۔

عَلِمَ اَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّمْ فَى وَآخُدُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْاَرْضِ مِنْ تَغُونَ مِنْ فَضُلِ اللّهِ وَآخُرُونَ بَيقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهُ فَاقْرَقُ الصَّلَارُ مِنْ هُ لِوَ اَمِيمُوا الصَّلَاةَ وَالْوَا الزَّكُواةً - (المن صل - ۲)

مطلب یہ ہے کر فرائفل کی محل اداکی ناگزیرہے نوافل دفت میشر ہونے اور دلی غ<mark>بت</mark> وقرح ہے کی صورت بیں اداکی جائیں گی۔ اس كربول كارنهائي موجود بقو تو كوك كابت كيف كاخت حاصل نهب يهاس آيت بهى داضع به كه ؛

يا تيك ها الله يوين المنو المحقولة والته هو الله هو السول كرا كه يني فارى نه كروالسر سول كرا كه يني فارى نه كروالسر بالته كور الله بالمن والله بوايد والله بوايد السريد المنان كوابن دائة ولي المناه بوايد والمنه بوايد والمنه بوايد السريد المنان كوابن دائة ولي ودا ودماخ سواسية فيول كرد ما المناه والمنه بوايد والمنه بوايد والمنه بوايد والمنه بوايد والمنه بوايد ودماخ سواسية فيول كرد ما المناه والمنه بوايد ودمان المناه والمنه بوايد ودمان المناه بالمناه با

يهى الم جعفر كاس قول كابھى مطلب بىركە تىن كى جىز بى اين رائے سے ل) كرنے سے بچو! بهرت سے کیسے جاہل عبادت گزار ہوئے ہیں جن کی نینب بیب ہوتی ہیں اور وہ السّر اوراس كرسول كى خوسشنودى حاصل كرنے كے بيے جوش وجذبہ سے بھى معبور ہوتے ہيں میکن دہ بعض *چیزوں کے کرنے یا نہ کرنے ب*ی کتاب دسنت کی ہدایا*ت کی مخ*الف*ت کرجانے ہیں براحفا*نہ طابینر ہے بلکہ دین سے بڑھنگی، دین کے حدود پر حلمه اور لوگوں کو دین سے رو کنے کا ذریعہ بن جا تا ہے۔ کنتے جاہل عبادت گزاروں نے اسلام کونٹرید نفضان پہنچا یا ہے۔ يه بات ناگزير ہے كەنسل دين كوپهايا نا جائے ناكداس برصبى طريقے سے على ہو۔ حدیث بن آنا ہے کرایک عالم ننیطان برایک ہزار عبادت گزاروں سے بھاری ہونا ہے۔ (نرندی) جى رائے سے منع كيا كيا ہے دہ ينهيں بے كرابل علم اورابل عل وعفد كسى نص كسمجينے اوراس برقیاس کرنے بز قرآن د مربث کے عام اصوال کی بنیا دیر نے سائل کو صل کرنے کی کوشش کریں۔ بلكه بداسته أو دبن كوزنده ركھنے اور اسے بمركبر بنانے كابے اس سلسلے مبس اخلاف رائے ہونا بھی فطری ہے اور مختلف رایوں کا احترام بھی کرنا چاہیے اور بغیر نعصب کے ان بس سے جو پ ندم و قبول کرلینا چاہیے ۔ فقہ کے مختلف ممالک کے درمیان موارنہ مھی کیا جاسکتاہے۔ یسب اجتہاد کی قسم ہے جس پر اجر کی بشارت دی گئی ہے اسے قابلِ ملامت خودرائي نهبس قرار ديا جاسكتا



نتجارت وجہادیمی عبادت ہے جسے نماز اور تلاوت کلام باک عبادت ہے۔ بہت سے منون اذکار صبح وشام کے بیے ہیں جغیب زبان سے اداکرنے یں جیٹ منٹ ہی لگتے ہیں۔

اس طرح کے اذکار جونفلی ہیں وہ تجارت وجہاد سے نہیں روکتے کوئی بھی ذی ہوش یہ نہیں جھ سکتا کران اذکار کا ور دنلا وین کلام پاک سے زیادہ اہم ہے جس کا حکم ابھی اُو پر آجکا ہے۔

یربات بوری طرح واضح رہی چاہیے کددین نام ہے فرائف و فوافل کا۔ اور نوافل کی اواکی فرض کی اوائی کے بعدی کی جاسکتی ہے۔

آب كهر سكنة بي كه: يه توتهام ملان جانته بير.

يں عرض کروں گا کنظبین کی صورت ہیں جیجے آگا ہی کا بیتہ نہیں جِلیا۔

اقتصادی علی برتری ملت اسلامیه کے بیے فریعنہ ہے۔

عُورِ التَّنَّيِّنِي، تلا ون دُركرين مشغوليت اوراين جان اور دين كوبجانے كى امام صاحب كى خواہش يں شايديہى دارجى مضم تفاي



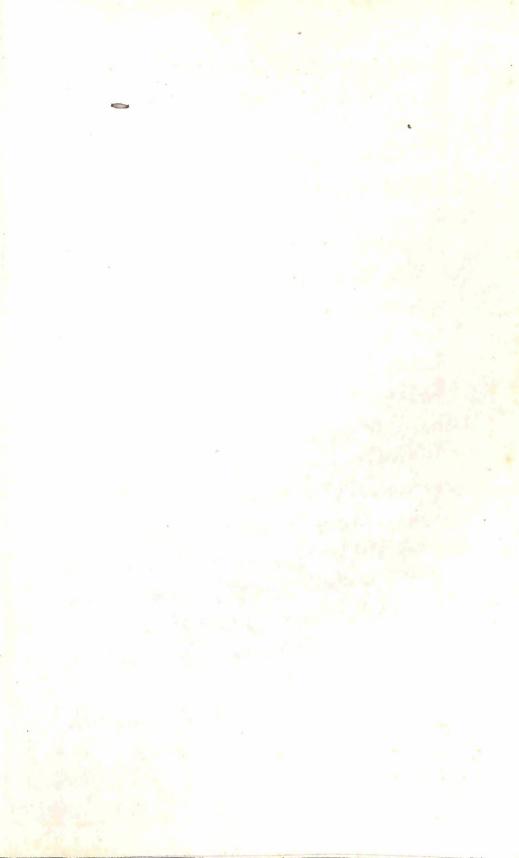

### علامه محمغرالي

کی

دو معركة الآراء كتابين

المثاهر الاعتدال

منتی افتاد فات بھی شدت پہندی نے مات کیا ہی ہم آئی کو زمر دست نقسان پرونچایا ہے۔ علامہ محد غزائی نے اس سرعة الآراء کتاب میں ایسے مسائل پر ہر عاصل صف کرتے ہوئے کی اتحاد کا بد دستور مرجب کیا ہے۔ کتاب آئی دلیسیہ ہے کہ ایک بار شروع کرتے کے بعد فتم کے ابھر رکھے پردل آبادہ نمیں ہو تا۔ مفات ۱۸۰۰ قیت وارد ہے

#### المالاميي

مان میں غزالیٰ کی دوسر کی معرکة الآراء کتاب جس میں نمایت و کنش و غویسورت انداز میں اسلام کے مختلف پہلود ل اور تعلیمات کا تعارف کرایا گیا ہے۔ کتاب اس ، لاکن ہے کہ کوئی کھر اس سے خالی تدرجہ۔ سفحات ۲۸۰ سیست ۸۰روپ

#### ٣ \_ آداب محاملات

معاشرہ کا تعلق زیادہ تر معاملات ہیں ہے وہ تاہے۔ اسلام نے معاملات کو سفوار نے پہر بہت زور دیا ہے کیونکہ اٹسائی معاشرہ کو خوشکوار منائے کے لئے معاملات کی در مطل ضروری ہے۔ ابد مسعود اظہر تدوی کے قلم ہے اس موضوع پر اچھوٹی کئا ہے ہووں اور چھوٹوں کے لئے کیسال مقید اردووہ تدی ووقوں زبانوں میں وستیاب ورچھوٹوں کے لئے کیسال مقید اردووہ تدی ووقوں زبانوں میں وستیاب

مكتبه اشاعت القرآن ۱۵۹ ار دو بازار جامع مسجد د ملی ٦